

م اور اس ب كا كاميات علاق

تاليف الومنزرطيل إبراميم



#### بُوحِقِ الله عنور الله حاد السلام محور ال



#### سعُودي عَرَب (ميذانس) الزائي

يهت يحل: 22743: النافن: 11416 سودك عرب فوان: 4021659 1 4043432 00966 ثيكس: 4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

• الزيل النيار أن النيار أن 10 4614483 في المسلا أن 10 473520 في النيار النيار أن 10 4735221 في النيار أن 10 4614483 في النيار أن 10503417156 في النيار أن 10503417156 في النيار أن 1050341715 من النيار أن 1050341715 من النيار أن 1050341715 من النيار أن الن

001 718 6255925: امريك الى: 001 713 7220419 من بيارك الى: 00971 6 5632623 من بيارك الى: 0061 2 9758 4040 من بيارك الى: 0061 2 9758 4040 الندان الى: 0044 208 539 4885 من الندان الندان الندان الى: 0044 208 539 4885

#### پاکستان (هيدافس ومترکزي شوروم) لا جور

36 - اورال ميرزي شاپ الاجور

7354072: 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: نان 320703: 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: كان مراك 320703: 320703: كان مراك المراك المر

( كراي كل ما رق رود بالقابل فرى پورٹ ثنا چك مال فن: 4393936 21 2092 يحس: 4393937 وي 439397 وي 43939 وي 4399 وي 439 وي 4399 وي 439 وي 439 وي 439 وي 439 و

🕲 مكتبة دارالسلام، ١٤٧٨ هـ

فهرسة مكتبة السملك فهد الوطنية أثناء التشر

ايراهيم, ابو مثلر خليل

الطرق الحسان في علاج امراض الجان. / ابو منذر خليل ابراهيم - الرياض، ١٤٢٨ هـ

ص: ۲۹۰ مقاس: ۲۱×۱۲ سم

ردمك: ۲-۷-۹۹۷۷-۱۹۹۹ م

(النصى باللغة الاردية)

١. الادعية والاوراد ٢- السحر - علاج ٣- الشياطين والجان أ. العنوان

127A/0147 112,71 cyc

رقم الإيناع: ١٤٢٨/٥١٩٦ ردمك: ٢-٧-٧٧٧٩-، ٩٧٨-٩٧٦

# جادوراسين مادوراسين كامياب عالى

تالیت البُوم ندر خلیل ایرایم تقدیم وحیدعبُداست ایمایی اردورجمه ابوالمکرم عبدالجلیل جمدالله و محداقبال عبدالعزیز علی





جُمله حقق اشاعت برائے واڑا لست لام میں ششر اینڈ وسٹری بُورْر محفوظ ہیں۔ یہ کتاب یاس کا کوئی حصر سی بھی شکل بی ادارے کی دیکھی اور تحریری اجازے کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔ بیزاس کتاب سے مدو کے کرسمی دیھری کیسٹس اوری ڈیز دغیر وکی تیاری بھی فیرقانونی ہوگا۔

> ام كياب، جاذوادر آئيب كا كامياب علاج تاليعت: المُرَوْشِل الإليم

منتظم عنْ الله عيْدالمالك مُعاجِد

جله فظاهره و ما فظام المنظيم التب ( ميتر دالان الايما ) المير فارق مث قد على مُناولات ما فظام الدين فيشمت الأنزائب المتناطق بردفير المستديج مولاً محسد عليابار عنداطية . إكرام الحق

اشاعت اوّل: 2007



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

عصرحاضر میں جہاں بے شار دیگر فتنوں نے جنم لیا وہیں پیہ فتنہ بھی بورے زور و شورے سامنے آیا کہ جادو اور جنات و آسیب ہے تعلق رکھنے والی بیار یوں کے علاج کے لیے کتاب وسنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر بے شارلوگ شیطانی اورطلسماتی کرشموں کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں جن کی اکثریت تو محض وہم و خیال کے زیر اثر خود کو مریض مجھتی ہے مگر پچھے لوگ واقعی ان جناتی بیار یوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بیلوگ اپنی کم علمی نا دانی اور عقیدہ کی کمزوری کے باعث ایسے شعبرہ بازوں اور فتنہ گروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جو نہ صرف ان کا پیسہ بریاد کرتے ہیں بلکہ دین اورا بیان کو بھی غارت کر دیتے ہیں۔اس صورت حال کے پیش نظر دارالسلام اپنی ذ مہداری سمجھتا ہے کہ لوگوں کوشر بعت کی روشنی میں درست رہنمائی فراہم کی جائے اور انہیں شیاطین جن وانس کی فتنہ سامانیوں ہے آگاہ رکھا جائے تا کہ علمائے سو جاہل صوفیاء کا بن نجومی اور مال و دولت کے پجاری ان کی دولت اورعزت پرڈا کہ نہ ڈال سکیں۔اور وہ ان تمام شیطانی کارندوں ہے محفوظ رہ سکیں جنہوں نے اپنا جال اس کرہ ارضی میں ہرطرف پھیلا رکھا ہے۔

ز رِنظر كتاب مصر كے ايك نوجوان عالم ابومنذ رخليل بن ابراہيم امين كى تاليف جمیل ہے جنہوں نے ایک جدید انداز سے جناتی بیاریوں کے لیے کتاب وسنت ے علاج کے مختلف طریقے نقل کیے ہیں۔اے اردو قالب میں ڈھالنے کا کام ہندوستان کے بطل جلیل مولانا ابوالمکرم عبدالجلیل نے شروع کیا مکر داعی اجل نے انہیں کامکمل کرنے کی فرصت نہ دی۔وہ نصف سے زیادہ کتاب کا ترجمہ کر چکے تھے كەشدىد طورىر بيار ہوئے۔ رياض كے مركزى سپتال ميں مرض كى تشخيص ہوئى تو انکشاف ہوا کہ وہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ انہیں ہندوستان منتقل کر ویا گیا وہیں ہیں دسمبر2004ء کواینے مالک حقیقی کی طرف لوٹ گئے۔ان کے بعد دارالسلام کے مرکز علمی کے مدیر قاری محدا قبال عبدالعزیز نے بنوفیق البی اس کام کو یا پیمیل تک پہنچایا اور حق ادا کر دیا۔اللہ تعالیٰ ان دونوں مترجمین کو جزائے خیر سے نوازے۔ کتاب کی کمپوزنگ اور ڈیز اکٹنگ کا کام بھی دارالسلام ریاض ہی میں ہوا۔ مطیع الله طاہر حسین اور جم المجید نے اس کام کوبطریق احسن نبھایا۔ کتاب پرنظر ثانی اورمراجعه وصحح اورتخ تا احاديث كاكام بهي قارى محدا قبال عبدالعزيز نے انجام ديا۔ الله تعالی ان تمام حضرات سے راضی ہوجنہوں نے اس کار خیر میں کسی طرح بھی تعاون کیا۔اللہ تعالیٰ اس کتاب کولوگوں کے لیے باعث نفع اور ہمارے لیے ذخیرہ

عبدالمالك مجاجد

مديردارالسلام 10 ذوالقعدة 1428 بجرى



| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عرض ناشر                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقريم                                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمهازمؤلف                                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فصل اول                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 11 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جنات وشیاطین کے بارے میں اہل توحید کاعق     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جن کی تعریف                                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنات وشیاطین کے بارے میں اہل تو حید کاعقیدہ |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سفلی جن اور علوی جن                         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان اعتقادات کے بارے میں مسلمان کا موقف      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنات کے وجود برقر آن وسنت ہے دلائل          |
| и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قرآن كريم مے ولائل                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنت نبوی ہے دلاکل                           |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ستاب وسنت مين وار وتفصيل                    |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انسان كوجن لكنا_ قرآني دلائل                |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حدیث ہے دلاکل                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جن لکنے کے عقلی دلائل                       |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنات كےسب ہونے والے امراض اور نقصانات       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انسان کوخوف و دہشت میں مبتلا کر دینا        |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنات سے انسان کے خوف کھانے کے اسباب         |
| and the second s | جنات ہے خوف کھانے کا علاج                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفسياتی اوراعصا بي امراض                    |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعضاءوجوارح کے امراض                        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تگاه ایک لیتا اور وہم میں جتلا کر دیتا      |

| 69                                      | دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 70                                      | نسوانی امراض                                        |
| 71                                      | جنسى امراض                                          |
| H                                       | جنات كامكانات كونقصان يهنجانا                       |
| 72                                      | حنف حربی کے گھر میں بلاسب آگ                        |
| 11.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ڈاکٹر کے گھر میں بھڑ کنے والی آگ                    |
| 78                                      | ایک سیادا قعه                                       |
| 81                                      | محرے جنات بھگانے کا طریقہ                           |
| 82                                      | انسان پرجن کے مسلط ہونے کے اسباب                    |
| 83                                      | مہلی حالت: جادوگروں کے ہاں چکراگا نا                |
| 84                                      | د دسری حالت: حلقات زارقائم کرنا اوران میں حاضر ہونا |
| 89                                      | تيسري حالت: مبتدعان زېږوتقوي                        |
| ·H                                      | چوهی حالت: انسان برجن کاظلم                         |
| 90                                      | يانچويں حالت: انسان پر جنات کا عاشق ہونا            |
|                                         | قیصنی حالت: انسان ہے جن کا انقام لینا               |
| 91                                      | انسان کوجن لکنے کےعوارض وحالات                      |
| 11                                      | بیداری میں پیش آئے والے حالات                       |
| 93                                      | نیند میں پیش آئے والے حالات                         |
| 94                                      | معالج کے اوصاف وشرا نظ                              |
| 11                                      | اخلاص نست                                           |
| 11                                      | علم                                                 |
| 11                                      | 3                                                   |
| 95                                      | ز مد وتفتو کا                                       |
| 11                                      | راز کی رضائلہ                                       |
| 11                                      | نفراتي امراض كاعلم                                  |
| 11                                      | مرض کی تشخص کسرکری                                  |
|                                         |                                                     |

| 11                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 99                                      | سوره فانحمر                           |
| 11                                      | سوره بقره کی یا نجی آیات              |
| 100                                     | سوره بقره آيات: 164,163               |
| 101                                     | سوره بقره آيات: 257-255               |
| 102                                     | سوره بقره آیات: 286,285               |
| 103                                     | سوره آل عمران آيات: 19,18             |
| 104                                     | سوره اعراف آيات: 54-54                |
| 105                                     | سوره مؤمنون آيات: 115-118             |
| **                                      | سوره صافات آيات: 1-10                 |
| 106                                     | سوره احقاف آيات: 29-32                |
| 107                                     | سوره رحمان آيات: 33-33                |
| 11                                      | سوره حشرآ يات: 24-21                  |
| 108                                     | سوره جن آيات: 1-9                     |
|                                         | o / 015                               |
| 11                                      | سوره اخلاص                            |
| 111                                     | سوره تاس                              |
|                                         |                                       |
| اذيت بيل 117                            | قرآنی آیات جوجنات کے لیے باعث         |
| 118                                     | سوره فاتحه                            |
| *************************************** | سوره آيت الكرى                        |
| 119                                     | سوره نياه آيات 167-173                |
| 121                                     | سوره ما نكره آيات 34٬33               |
| *************************************** | سوره انعام آيت 93                     |
| 122                                     |                                       |
| 124                                     | سوره انفال آيات 13,12                 |
|                                         | سوره توبيد آيت 70                     |
|                                         | موره ابراهيم آيات 15-17و 52-42        |
| 128                                     | سوره فجرآ يات 16-18                   |
| 11                                      | سور داسمراء آيت 111.110               |

| 129           | موره انبياء آيت 70             |
|---------------|--------------------------------|
| 10            | سوره وخال آيات 52-43           |
| 130           | سوره احقاف آيات 29-34          |
| 131           | سوره في آيات 19-22             |
| 132           | موره مريم آيات 72-68           |
| 133           | سوره ملك آيات 5-11             |
| 134           | عود هندی کی نسوار لیرتا        |
| 137           | نسوار لينے كا طريقه            |
| ************* | زیر ملات مریض کی ذ مه داریال   |
|               | اول زمبر                       |
| 143           | اول:مبر                        |
| 11            | سوم: دعا کی کثرت               |
| 148           | جبارم: توبه واستغفار           |
|               | ليجم : خلاوت قر آن کريم        |
| 11            | عشم:اذ کار کی پابندی           |
|               | مقتم : باوضور بنا              |
|               | مجشتم: بسم الله پڙ هنا         |
|               | مم : مدو کار طریقے اختیار کرنا |
| 149           | نلاح میں مدد گارطریقے          |
| 14            | آب زمزم بینا                   |
| 151           | ينے کا طریقہ                   |
| 152           | ز یخون کے تیل کی ماکش کرنا     |
| 156           | جن اپناعبد تو ژو سے تو         |
| 159           | جن کوانسان ہے عشق ہوجائے تو ۔  |
| 11            | دس اعمال ب                     |
| 161           | مجمح علاج کی رہنمائی           |
| 183           | فصل دوم                        |

| الاہ اور و ہو رو رواس کا بیان الاہ کو کا الغوی متی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                     |                             |                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183 |                                                                     | ان                          | ، دوگرول کا بیا               | بادواورج                   |
| المحال ا |     | 4544h b pbyyy ypph 4811                                             | PING A 2147 V               | عنی                           | عر كالغوى                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184 |                                                                     |                             | حى معنى                       | عركااصطلا                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                     |                             |                               |                            |
| 188 ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186 |                                                                     |                             | وجود بردلا                    | جا دو <u>ک</u>             |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.O | ***********                                                         |                             | ا ہے دلائل                    | رآن کرے                    |
| الاورکی الاحمدین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188 |                                                                     |                             | ہے دلال                       | منت نبوي                   |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189 | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             | ***** *********             | اقوال                         | بل علم کے                  |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192 |                                                                     | ******                      | م<br>مروس<br>مراس             | عادوكي                     |
| الاورگر میں پائی جانے والی شرطیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                     |                             |                               |                            |
| عواد و کر کیے جاد و کرتا ہے۔  203 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199 |                                                                     | بشرطين                      | الأرحا فرواؤ                  | Justo Santo                |
| ادوگر کیے جادوگا اگر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201 |                                                                     |                             | یں جادوگر کے<br>علی جادوگر کے | بعاثر ہے                   |
| المان برجادو کا اثر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203 | P T 1 1 3 1 8 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |                             | مادوکرتا ہے .                 | ماد وگر کھے<br>عاد وگر کھے |
| الادو کے لیے مردری چزیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207 |                                                                     |                             | ادوكا اثر                     | نبان رم                    |
| عادو کر کی علامات عادو کر کی علامات عاد و کے پاس جانے میں خطرات عاد و سے بچاؤ کے طریقے عاد و سے بچاؤ کے طریقے عاد کی پابندی ایمان کے ذریعے مضوطی ادگار کی پابندی عاد و کر وں سے دورر میں کھانا عاد و کر وال سے دورر میں عاد و کی علایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                     |                             |                               |                            |
| جادور کے بال جائے میں خطرات  218. چادو ہے بچاؤ کے طریقے  المیبوں کا قول الیمان کے ذریعے مضبوطی الکیان کے ذریعے مضبوطی ادکار کی پابندی عادور کروں سے دورر ہیں کھانا عادور کروں سے دورر ہیں جادو کا حال ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208 | *********                                                           | ي                           | ليے ضروري چز                  | مادو کے۔                   |
| چاد و سے بیچا ؤ کے طریقے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 | ******************                                                  | ************                | لامات                         | مادو کر کی ء               |
| چاد و ہے بیچاؤ کے طریقے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211 |                                                                     | ه من خطرات                  | کے پاس جانے                   | جاد وکر ول                 |
| البيبوں كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                     |                             |                               |                            |
| الیمان کے ذریعے مضوطی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                     |                             |                               |                            |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                     |                             |                               |                            |
| معالج کے لیے ہدایات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220 | *****************                                                   |                             | در میع<br>د م                 | ایمان کے                   |
| عادوگروں ہے دورر ہیں۔<br>جادو کا عالی ت<br>معالی کے لیے ہرایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 | *****************                                                   |                             | بندی                          | اذ کاری یا:<br>صبر         |
| عادو كا علائ<br>معالج كے ليے بدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                               |                             | ر جوه جور کے لھ               | ن مهارمنه                  |
| جارو کا علائ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224 |                                                                     | ***************             | ے دور دیں                     | جادو کرول                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225 |                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • | الات                          | جادوكا م                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226 | • 1 4 4                                                             |                             | لي بدايات.                    | معالی کے                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227 |                                                                     | رآيات                       |                               |                            |



| 232                                     | بوشا ندوسنا کی افادیت                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 235                                     | جوشا نده کی تیاری کا ملر یقنه         |
|                                         | مینگی کے ذریعے علاج                   |
| 239                                     | ملائے طب کا قول                       |
| 241                                     | مینگی کے لیے مناسب وقت                |
| 0.40                                    | 7 11 1/ 21 201 810                    |
|                                         | جماع ہے عاجز مرایق کا ملات            |
| *************************************** | رض کی علامات<br>مرس کی علامات         |
| 244                                     | م کی آیات                             |
| 247                                     | شروري ملاحظه                          |
| 248                                     | جماع کے وقت کی وعا                    |
| 249                                     | فراعنه برلعنت ربانی کاراز کیا ہے      |
| 243                                     | ر المديد المساديات والمال والمرابي ب  |
| 265                                     | اگرید من گھڑت قصے ہیں تو ۔۔           |
| 271                                     | لصل سوم                               |
|                                         | 10°                                   |
| 11                                      | نظر بداور حسد ہے بچاؤ اور علاج        |
|                                         | نظر بدکی حقیقت                        |
| 272 .                                   | سمّاب وسنت ہے نظر بد کے وجود پر دلائل |
|                                         | قر آن کریم ہے دایکل                   |
| 274                                     | سنت نبوی ہے دلائل                     |
| 278                                     | نظر کالگ جانا برحق ہے .               |
| 279                                     | نظراور حسد میں فرق                    |
| 280                                     | حسد کے وجود پر کتاب وسنت کے دلائل     |
|                                         | قرآن مجیدے دلائل                      |
| 281                                     | سنت نبوی ہے دلائل                     |
| 283                                     | حاسد کی ملامات                        |
| 285 .                                   | شریعت کی روشن میں حسد کا ملاح         |
| 289                                     | نظر کے نقصانات کی قتمیں               |
| н                                       | بيا فتم                               |



|     | 40.                              |
|-----|----------------------------------|
| 290 | دوسری قسم                        |
|     | نظر کو واقع ہونے ہے لی پھیر دینا |
| 292 | نظر کا علاج واقع ہوجائے کے بعد   |
| 294 | نظرالگانے والے کے مسل کا طریقہ   |
| 295 | تیسری قتم : دم اوراذ کار ہے ملاح |
| 11  | مسنون دم کی دعا کیں              |
| 299 | مروبه نالهنديده بدعات            |
| 303 | فصل جبارم                        |
| 303 | نفساتی اوراعصالی بیاریال         |
| **  | £.,                              |
| 306 | مرق                              |
| **  | مرگی کا دورہ                     |
| 307 | مرگی کے اسپاب                    |
| 310 | بچوں میں مرکی                    |
| 311 | الْيكثرونك تيمزاورمركي           |
| 312 | مرکی کا مالات                    |
| 313 | غمنا کی                          |
| 314 | علامات المات                     |
| 11  | امباب                            |
| 11  | علات                             |
| 323 | قلق (بيسني)                      |
| FI  | عان مات                          |
| 324 | امراب                            |
| 11  | علاج .                           |
|     |                                  |
| 328 | ا یک درست مسلمان کی صفات .       |
| (1  | نفساتي صحت كامعيار               |
| 330 | ایمان کی تحمیل کے خصائل          |
| 11  | ایمان کے شعبہ جات                |
|     |                                  |



| 334 | عمال صالح جن کے کرنے کا تھم ہے<br>اطن سے تعلق رکھنے والے کبیرہ کناہ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 336 |                                                                     |
| 339 | منوع کاموں کی قبرست                                                 |
| 344 | لصل فينجمه                                                          |
|     | انسان کے لیے محفوظ قلعہ                                             |
| 16  |                                                                     |
|     | سنح وشام کے اذکار                                                   |
| 369 | رات کوسوتے وقت کے اذ کار                                            |
| 372 | بے چینی اور بے خوابی کا شکار شخص کیا پڑ                             |
| 374 | جس کی نیندا کھڑ جائے وہ کیا پڑھے۔                                   |
| 375 | اچھایا براخواب و کھنے والا کیا گے                                   |
| 376 | حمام میں داخل ہونے والا کیا کے                                      |
| 377 | كمات من وقت الله كانام ليرا                                         |
| 380 | كمرے نكلتے وقت كيا پڑھا جائے                                        |
| 381 | محرمیں داخل ہوتے وقت کیا کیے                                        |
| 383 | بیوی سے صحبت کے وقت کیا گہے                                         |
| 384 | آ دی جب فصر میں ہوتو کیا کرے                                        |
| 386 | بح كود فاطنى دم كيے كيا جائے                                        |
|     | جب خوف محسول كري تو كياي هے                                         |
| 388 | وسوسه كاشكار مخض كيا پڙھے                                           |
| 392 | شیطان جس کو ڈرائے                                                   |
| 395 | مرغ کی یا تک بن کر                                                  |
| 396 | جے جنات ستائمیں                                                     |
|     | كى نى جگەپڑاۇ ۋالے تو                                               |
| 398 | اختآم                                                               |



# ازقلم: وحيد عبد السلام بالي

إِنَّ الْحَمَّد لله، نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفَرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ لِلْهُ وَلا مَنْ لِللهِ اللهُ فلا مُضَلِّ لَهُ، ومَنْ يَضِللُ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له، وأشهدُ أَنْ لا مِلهُ وَرَسُولُهُ، وَيَعْدُهُ ورَسُولُهُ، وَيَعْدُدُهُ لا شريك له، وأشهدُ أَنْ مُحمدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَيَعْدُدُ

قرآنی علاج ایک عرصهٔ دراز تک متروک وجورر با، اورول کی توبات بی الگ ہے اہل علم میں ہے معدود سے چند بی اے جانے تھے، جس کی وجہ سے لوگ کا ہنوں اور جادو گروں تک محدود بوکررہ گئے اور شعبدہ بازوں اور فریبیوں کا بازار گرم ہوگیا، پھر اللہ سجانہ کی مشیت ہوئی کہ اس نے اس کام (قرآنی علاج) کے لیے پچھ خلص داعیان کوتو فیق بخشی جنہوں نے اس طریقهٔ علاج کے مٹنے اور ختم ہوجانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ اور عام کیا، یہ قرآنی معالجین اپنے علاج ودعاء پر کوئی اجرت نہیں جا ہے جا کھک ودنیا و





#### آ خرت سب کاما لک ہے۔

اس بیداری کے بعد جادوگروں اور فریبیوں کا بازار شخندا پڑ گیا، لوگوں کے اندر بھلے برے کی تمیز پیدا ہوئی اور وہ قرآنی علاج کی طرف متوجہ ہوگئے۔ چنانچہ ایسے سیکڑوں مریض صحت یاب ہوئے جوسالہا سال سے ہمپتالوں کا چکرلگار ہے متھے۔

ایسے سیکڑوں مریضوں کو شفا ملی جومبینوں سے نفسیاتی شفا خانوں میں گھوم

رج تھے۔

ایے بے شار لوگوں کا علاج ہوا جو عرصۂ دراز سے جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے جال میں مھنے ہوئے تھے۔

» پھر کتنے خاندان حزن وغم کے بعد مسکراا تھے۔

کتنے جوڑے جدائی کے بعد آپس میں مل سمئے۔ (لیعنی خاوند بیوی)

ا کتنے پاکل بیبوثی کے بعد ہوش میں آ گئے۔

ا پی بیو یوں ہے محروم کتنے لوگ اپنی فطری حالت پر واپس لو نے۔

ا کتنے بے چین لوگوں کوراحت وسعادت نصیب ہوئی۔

اورای طرح کے بے شاروا تعات سامنے آئے۔

علی بات ہے کہ مخلص قرآنی معالجین اپنے علاج پرکسی شکر بیاور اجرت کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد کچی دعا کرنا نیز جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے عقیدے کو بچانا ہوتا ہے۔ ہزید ہے کہ جادوگروں اور کا بنول ہے مسلم خواتین کی عزت وآبرو کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے، غرضیکہ بیا علاج پر اللہ تعالی ہے۔ اجروثواب کے طالب ہوتے ہیں ،اور اپنے اس علاج کو مریضوں پرصدقہ کرتے ہوئے ان سے دعا کی امیدر کھتے ہیں۔



انہی مخلصوں کے نام ....

انبی زاہدوں کے نام ....

بلکہ انہی مجاہدوں کے نام .....میں اپنی طرف سے مدیر تشکر وامتنان پیش کرتا ہوں اور رب ارض وساوات سے دعا کرتا ہوں کہ وہ انہیں ہر شرسے محفوظ رکھے اور ان کے ممل کوصد تی واخلاص سے مزین فرمائے۔

پھراس موضوع پر ہے در ہے اتن کتابیں اور رسالے سامنے آئے کہ دیگر کتابوں کے درمیان انہوں نے در گیر کتابوں کے درمیان انہوں نے اپنی جگہ بنالی، باوجود یکد ابھی بہت سے پہلو اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جوزیر بحث نہیں آسکے ہیں،لیکن:

«كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»

" ہرایک کے لیے وہ کام آسان کردیا گیا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے ''۔ ہے''۔

برادرم خلیل فقائی- اللہ تعالی انہیں عزت دے- ان نوجوانوں میں سے بیں جنہوں نے اس موضوع پر عملی اور نظریاتی دونوں پہلوؤں سے کام کیا ہے،اللہ تعالی فی اس موضوع پر عملی اور نظریاتی دونوں پہلوؤں سے کام کیا ہے،اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں بہت سارے مرایفوں کو شفاعطا کی ہے، میں اللہ تعالی سے دعا موجوں کہ وہ انہیں اجر جزیل سے نواز ہے۔

اور آئے وہ میرے سامنے اس موضوع پر ایک کتاب پیش کررہے ہیں جس کا نام انہوں نے (الطرق الحسان فی علاج امراض الجان) رکھا ہے۔ ہیں نے اس کتاب کو دیکھا تو بعض اعتبار ہے اس کے اندرجہ تہ بھی نظر آئی اور قر آ نی علاج ہیں مریض اور معالج ، دونوں کے لیے کیساں طور پر اے معاون اور مفید بھی پایا۔

میں التہ تعالی ہے وعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعہ وہ انہیں دنیا ہیں بھی



فائدہ پہنچائے اور انتقال کے بعد اے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔
اور آخر میں یہ کہہ کر ان کی جمت افزائی کرتا ہوں کہ اے ابو منذر! مسلمانوں کی بھلائی میں رواں دواں رہو ... .. ان کے مریضوں کا علاج کرتے رہو ... .. ان کے مریضوں کا علاج کرتے رہو ... .. ان کے مریضوں کا علاج کرتے رہو ... ان کے کمزورں کا تعاون کرتے رہو ... شایر تہہیں کوئی تجی اور مخلص دعا نصیب ہوجائے ،
اور تمہارا شعاریہ ہونا جا ہے:

﴿ وَمَا اَنْكُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجِرِ آنِ اَجِرِي اِلْاَ عَلَى رَبِ الْعَلَيْنِينَ ﴾ " میں اس برتم ہے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا تواب تو اس اللہ کے پاس ہے جوتمام جہان کا رب ہے '۔ ©

الله الله الإضلاع ما استطعت وما توفيق الآ بالله عكيد كوكلت واليه أنيب ﴾

"میراارادہ تواپی طافت بھراصلاح کرنے کا بی ہے، میری توفیق اللہ بی کی مدد سے ہے، اس کی طرف میں رجوع کرتا مدد سے ہوں "۔ علی اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں "۔ علی اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں "۔ علی میں رجوع کرتا ہوں "۔ 3

اور الله رحمت وسلامتی نازل فرمائے ہمارے نبی امی محمد سؤلیدہ پر اور آپ کے آل واصحاب پر۔

> وحيد عبد السلام بالى أبها-معودى عرب 19/08/1413

\_88:191 (2)



<sup>□</sup> الشراء:180,164,145,127,109



إِنَّ الْحَمْدِ للله ، نخمدُه ، ونستعينه ، ونَسْتَغْفَرُه ، ونَغُوذُ بالله من شُرُورِ أَنْفُسا ، ومن سيّنات أغماليا ، من يهده الله فلا مضل لله ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وتعدد :

﴿ يَكَيْهَ الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقتِد وَكِ تُمُوتُنَ إِلَّا وَٱنْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ اللَّهُ اللّ

"اے ایمان والو! اللہ ہے اتنا ڈروجتنا اس سے ڈرنا جا ہے اور دیکھومرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔"

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِينَ لَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا يِجَا لَا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَالتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَ نُونَ







#### بِهِ وَالْأَرْكَ مُمْ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ١

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیااور ای سے
اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت مرداور عورتیں پھیلا دیں ،اس اللہ سے
ڈروجس کے نام پرتم ایک دوسرے سے ما نگتے بواور دیشتے نا طے تو ڈ نے سے بھی
بچو، بیٹک اللہ تم پرنگہبال ہے۔ "

﴿ يَا يَهُمَا اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوا اللَّهُ وَقُونُوا قَوْلًا سَدِينًا إِلَّا يُضلِحُ لَكُمْ اللَّهُ وَكُونُوا قَوْلًا سَدِينًا إِلَّا يُضلِحُ لَكُمْ اللَّهُ وَكُمُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظَيْمًا ﴾ 2

" اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور سیدھی سیدھی کی بات کہو، تا کہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے ، اور جوبھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گااس نے بڑی مرادیا لی۔"

تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جونہ اولا در کھتا ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اے کی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تم اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کے سواکوئی خالتی نہیں اور اس کے سواکوئی خالتی نہیں اور اس کے سواکوئی خالتی نہیں ، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ غالب ہے جوابی غلبہ کے زور سے ہرمخلوق کوزیر نگیس کئے ہوئے ہوئے ہے، وہ پست کرنے والا اور بلندی عطا کرنے والا ہے، وہ جے پست کردے اسے کوئی بست کردے اسے کوئی بلند کرنے والانہیں اور جے بلندی عطا کردے اسے کوئی بست

<sup>□</sup> الأكراب:70,71 @



D النماه:1-



کرنے والانہیں، وہ جے نقصان میں ڈال دے اے کوئی نفع دینے والانہیں اور جے نفع بخش دے اے کوئی نقصان پہنچانے والانہیں، وہ جس سے اپنا فضل روک لے اے کوئی دینے والانہیں اور جے عطا کر دے اس ہے کوئی چیننے والانہیں، ساتوں آسانوں پر اور ساتوں زمینوں پر اور ان کے در میان رہنے والی تمام مخلوق اگر اس بات پر شنق بوجائے کہ اللہ نے جے بلندی عطا کی ہے اسے پست کر دیں یا اللہ جے نفع دینا چاہے اسے نقصان پہنچا دیں یا اللہ نے جس سے اپنا فضل روک رکھا ہے اسے دے دیں، توبیان کے بس سے اپنا فضل روک رکھا ہے اسے دے دیں، توبیان کے بس سے باہر ہے:

هُ وَإِنْ يَهْسَسُكَ اللهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللهُ مَوْمُ وَإِنْ يَهْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

''اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔'' ①

میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برخی نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد سلطی کے بندے ورسول اور بشیرونذ پر ہیں، اللہ عز وجل نے آپ کوسارے جبان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ نے رسالت کی کماحقہ تبلیغ فرمائی اور اللہ ملک وعل م کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں بھر پور جباد کیا، آپ نے تو حید کا پر چم اٹھایا تو تو حید کی عمارت سربلندہوئی اور اس کی روشنی بھیلی، شرک کے جھنڈے کوسر تگوں کیا تو شرک کی طافت ٹوئی اور اس کی شعلے بجھے۔ اللہ تعالی آپ پر، آپ کے آل واصحاب پر اور



<sup>-17:</sup> وانعام: 17-



#### ان کے نقش قدم کی چیروی کرنے والوں پر رحمت وسلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد:

قرآن کریم اور شرعی دم کے ذریعہ علاج کرنے والوں کی وسیع حد تک شہرت ہو چکی ہے، اس موضوع کو شروع میں عوام الناس کی طرف سے عمومًا اور مرض میں مبتلا لوگوں کی طرف سے عمومًا اور مرض میں مبتلا لوگوں کی طرف سے خصوصًا بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔

قرآنی علاج کے عام ہونے اور معالمین کی تعداد ہر صنے کے ساتھ ہی جنات کے موضوع پر کتابیں اور اخباری مضابین بھی سامنے آئے، چونکہ اس موضوع کا تعلق ایک فیبی و نیا ہے ہے۔ اور پہلے نمبر پر لوگوں کی دلچیس کا باعث ہے۔ اس لیے لوگ ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہ کتابیں خوب پھیلیں، قرآنی علاج پر لوگوں کی مزید توجہ ہوئی اور اسلامی ممالک میں معالجین کی تعداد برھی۔

معالجین کی بردھتی ہوئی تعداد اور بعض کے یہاں تجربات کی کمی کے ساتھ ہی اس علاج کے پچھ منفی پہلو بھی ظاہر ہوئے اور اس حساس موضوع پر کتابیں اور اخباری مضابین -خصوصا کو بتی پرچوں بیں -سامنے آئے۔

یہ کتابیں اور یہ مضامین اپنے اندر بھلے برے کی تمیز کے بغیر رطب ویابس اور حق و باطل سب کچھ موئے ہوئے تھے، چنانچہ لوگوں نے اس قرآنی علاج اور معالجین کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی، کوئی تنقید کرنے والا ہے تو کوئی مدح وستائش کرنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مداح ہاس کے پاس بھی دلیل ہے اور جوناقد ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے اور جوناقد ہے اس کے پاس بھی وجونات ہیں۔

لیکن سوال میہ ہے کہ ایس حالت میں ایک منصف مسلمان کا کیا موقف ہونا جا ہے؟ اس موقع پر ایک منصف مسلمان کو منی برحق موقف اختیار کرنا جا ہے، کیونکہ



ہم امت حق بیں اور ہمیں حق کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، وسط موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم امت وسط بیں، انصاف کا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عدل وانصاف والی امت بیں:

﴿ وَكِ يَجْدِ مَنْكُمْ شَنَانُ قُومِ عَلَى اللَّهِ تَعْدِلُوا ﴿ اعْدِلُوا ﴿ اعْدِلُوا ﴿ اقْرَبُ لِلْمُقُوى ﴾ لِلتَّقُوى ﴾

''کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے ، عدل کیا کرو، بیہ پر ہیز گاری کے زیادہ قریب ہے' ©

O حق اورعدل وانصاف کے لیے ہم کتے ہیں کہ:

قرآن کریم اور شرعی دم کے ذریعہ علاج کرنا در حقیقت ایک سنت نبوی کا احیاء کے جے اور شرعی دم اللہ نے اسے جرقرآن لیعن قرآن کے جے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اسے جرقرآن لیعن قرآن کو چھوڑ ویے میں شار کیا ہے، فرمایا:

(قرآن کو چھوڑنا ہے بھی ہے کہ اس سے علاج کرنا اور شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا عائے)©

غرضیکہ قرآنی علاج ایک قطعی حقیقت ہے، کوئی جابل یا جاسد ہی اس کا انکار کرسکتا ہے، بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ بعض امراض ایسے ہیں جن کا کتاب اللہ اور سنت نبوی من بھی کے علاوہ اور کہیں کوئی علاج ہی نہیں ہے، جس نے قرآن کے شفا ہونے کی تفییر یہ کہ بیصرف ولوں کے لیے شفا ہے، تو بیٹاتص تفییر ہے، کہ بیصرف ولوں کے لیے شفا ہے، تو بیٹاتص تفییر ہے، کیونکہ قرآن ول وجسم ہرایک کے لیے شفا ہے۔



<sup>18</sup> Thinks 0

الفواكدازامام ابن القيم: 156-



#### ن حق اور عدل وانصاف کے لیے ہم پیجی کہتے ہیں کہ:

اس طریقی علاج میں بعض غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اس موضوع پر اکھی گئی بہت ی کتابوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس طرح بعض معالجین بھی نصیحت اور توجیہ وارشاد کے سخت حاجتند ہیں، تاکہ بیالاخ لوگوں کے دلوں ہے اپنی افاویت نہ کھو ہیٹھے، بالخصوص اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس علاج کے مادّہ کی بڑی قدرو عظمت ہے، کیوں کہ بیرو کے زمین کی سب سے افضل کتاب قرآن کریم کا سب عاشرف کلام ہے۔

ای لیے میں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کے پیچھے میرے مندرجہ ذیل ابداف ومقاصد تھے:

- 1 اپنی طاقت کے مطابق ہر مخص اینے آپ پر ، اہل وعیال پر اور اہل خاندان پردم کرے۔
  - 2- غلطيول كى تلافى اورسيح علاج كى ربنمائى كى كوشش\_
  - 3- عالم جنات ہے متعلق لوگوں کے داوں میں موجود خوف ووہم کا از الہ۔
- 4- بعض شرعی طریقوں کی رہنمائی جو علاج کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوئے۔
- 5- جادوگروں ، فریبیوں اور مزاروں کے پاس جانے سے روکنااور ایسا کرنے والے کے لیے خطرات کی نشاند ہی۔
- 6- مسنون اذ کار اور دعاؤل کی پابندی کی ترغیب اور به بتانا که به پابندی کرنے والے کی حفاظت کے عظیم ترین اسباب میں سے بیں۔ والے کی حفاظت کے عظیم ترین اسباب میں سے بیں۔ اس کتاب کو میں نے پانچ فصلوں میں تقسیم کیا ہے:





# فصل اول: جنات وشیاطین کے بارے میں اہل تو حید کاعقیدہ

اس نصل میں میں نے جنات کے بارے میں اوگوں کے مختلف اعتقادات

بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ مبالغہ آمیز قصے کہانیوں کے نتیجہ میں ان کے ذہن

میں اس نیبی مخلوق ہے متعلق ایسے ایسے افکار رائخ ہو گئے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہی

ان پرشد ید خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن ایک موحد مومن کو اس سے کوئی خوف
لاحق نبیں ہوتا، کیونکہ وہ جو بھی خبریں اور واقعات سنتا ہے ان کو کتاب وسنت پر
پیش کرتا ہے۔

اس فصل میں میں نے جنات کے سبب پریدا ہو نیوالے امراض ذکر کئے ہیں اور مریض کے بین اور مریض کے بین اور مریض کے لیے خاص پروگرام بھی بتا دیا ہے، تا کہ ہر مخص بذات خود اپنا، اپنے ابل وعیال کا اور اپنے خاندان کا علاج کر سکے۔

# فصل دوم: جاد واور جاد وگر

اس فصل میں میں نے معاشرے پراور جادوگروں کا چکرلگانے والوں کے عقائد پر جادوگروں کے خطرات بیان کئے ہیں، پھر جادو سے بچاؤ کے طریقے اور شرعی علاج ذکر کیا ہے۔

# فصل سوم: نظر بداور حسد کے بارے میں

یفسل نظر بداور حسد کے بارے میں ہے، نیز اس سے بیخے اور حاسد کو پہچانے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر کتاب وسنت کی روشن میں ان کا ملاح بتایا گیا ہے۔



# فصل چہارم: بعض نفسیاتی امراض کے بارے میں

یہ وہ امراض ہیں جن کااس کتاب کے موضوع سے گہرا ربط ہے اور ان کے عوارض اور حالات جنات کے سبب پیدا ہونے والے امراض کے عوارض وحالات سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں، حقیقت سے ہے کہ قرآن کے روحانی اور ایمانی علاج کا نفسیاتی طریقتہ علاج سے بڑا ہی گہرا ربط ہے اور ان دونوں علاجوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیوں کہ نفسیاتی اور اعصابی امراض کے اسباب وقعموں میں مخصر ہیں:

(الف) اندرونی اسباب: جن کاتعلق مریض کے جسم اور اعضاء کے اندرونی حصہ ہے ، جیسے دیائے ، اعصاب اور غدود میں خلل واقع ہونا، یا بعض وٹامنس کی کی وغیرہ ، جواطباء کے اختصاص میں سے ہواور وہی اس کے علاج کے ماہر ہوتے ہیں۔

(ب) بیرونی اسباب: جن کاتعلق مریض کے جسم کے خارج ہے ہے، جیسے کسی عزیز کی گمشدگی یا ایسے و باؤ اور آز مائشوں ہے واسطہ جن کے برداشت کی انسانی اعصاب طاقت نہیں رکھتے ، پھر کھمل ایمانی حفاظت نہ پاکروہ بعض نفسیاتی امراض کا شکار ہوجاتے ہیں، چنانچہ ایسے امراض کا کھمل علاج کتاب اللہ اور سنت نبوی مائیلہ کے اندرموجو دے۔۔

مذکورہ بالا دونوں سے کے اسباب باہم مرتبط ہیں، کاش اسلامی ممالک کے نفسیاتی شفا خانے اپنے بیہاں قرآن کریم کے ذریعہ علاج کے شعبہ جات کھولنے کا تجربہ شفا خانے اپنے بیہاں قرآن کریم کے ذریعہ علاج کے شعبہ جات کھولنے کا تجربہ شروع کرتے، اس کی حالت و کیھیتے شروع کرتے، اس کی حالت و کیھیتے



اور اس کی اولین طبی شخیص اور چیک اپ سے فارغ ہوتے تو قرآنی معالج بھی قرآن پڑھ کراس پر دم کرتا، اللہ عزوجل کے فضل وکرم سے قرآن سے دم کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر مریض قرآنی دم سے اچھا ہو جاتا تو الحمد لللہ، ورنہ مرض ظاہر ہونے کی صورت میں نفسیاتی طبیب اس کا علاج شروع کرتا۔

فصل کے اخیر میں میں نے ایمان کے شعبہ جات کی فہرست ، بندہ مسلم جن احکام کا پابند ہے ان کی فہرست ، منہیات کی فہرست اور کبیرہ گناہوں کی فہرست دے دی ہے ، کیوں کہ تحفظ اور علاج ہرائتہار ہے ان کا نفسیاتی طب وعلاج سے دبط وضبط ہے۔

فصل پنجم: جناتی امراض سے بچاؤ کے لیے اذ کار اور تعوذات جوفض ان کی پابندی کرے میاس کے لیے مضبوط قلعہ ہیں۔ جوفض ان کی پابندی کرے میاس کے لیے مضبوط قلعہ ہیں۔ میں اللہ سبحانہ سے وعا گو ہوں کہ وہ ہمارے اس عمل کو اپنی ذات کریم کے لیے غالص کرے اور اپنے نبی محمد ساتھا کی سنت کے مطابق بنائے۔

وصلى الله على سيدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم

ابوالمنذ رخليل ابراجيم امين





# فضل اول

#### جنات وشیاطین کے بارے میں اہل تو حید کا عقیدہ

- ◊ جنات کي تعريف -
- ﴿ جنات وشیاطین کے بارے میں اہل تو حید کاعقیدہ۔
- جنات کے سبب لاحق ہونے والے امراض اوراذیتوں کی اقسام۔
  - انان پر جنات کے تکلیف کے ساتھ مسلط ہونے کے اسباب۔
    - انسان کو جنات کلنے کے عوارض وحالات۔
      - ﴿ معالِج كاوصاف وشرائظ۔
    - وہ قرآنی آیات جو جنات کے لیے باعث عذاب ہیں۔
      - ﴿ عود ہندی کی دھونی لینا۔
      - صحیح علاج کی طرف رہنمائی۔





# جن كي تعريف:

جن کے لغوی معنی جھینے اور پوشیدہ ہونے کے ہیں۔

جوہری © کہتے ہیں:" جان" ہے مراد ابوالجن (جنوں کا باب) ہے اور اس کی جمع جینان ہے، جیے حائط (جمعنی دیوار) کی جمع حطان آتی ہے۔

اورالقامول الحيط مي ٢: (جمة اللَّيْلُ وجَنَّ عَلَيْه ، جَمَّا وجُنُونَا وَأَجَنَّهُ) لِعِني رات نے اس کو چھیالیا، اور ہروہ چیز جوآب سے پوشیدہ ہواس کے بارے میں کہا جاتا ہے (جن علیک) یہ چیز آپ سے پوشیدہ ہے، ای طرح (جن اللیل-جیم کے كسره كے ساتھ- وجنونہ وجنانہ ) ہے رات كى تار كى مراد لى جاتى ہے، اور (الجئة ) زیادہ جنوں والی زمین کو کہا جاتا ہے، اور (الجان) جن کی اسم جمع ہے گ۔

اورلسان العرب مين ٢٠ (جن : حنّ الشّيء بجنّ جنّ ) يعني اس في چيز كو چھيا لیا، اور ہروہ چیز جوآپ سے پوشیدہ ہواس کے بارے میں کہا جاتا ہے (جن عنک) یہ چیزآ ہے یوشدہ ہے 🗈 ،ای طرح کہاجاتا ہے:

(جن الليل يجنه جنًا و جنونًا و جُنّ عليه ويجن - جيم كِضمه كِماته-جنونًا وأجنه ) ليعني رات نے اس كو چھياليا ، اور قرآن ياك ميں ہے: ﴿ فَكُنَّا جَنَّ ا عَنَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ ﴿ ﴿ لِعِنْ رات نے اس پر بردہ کردیا'' ،اور ای معنی میں جن کوجن

جوہ ی ہے مراد (اصحاح) کے مؤاف ہیں' انہی کی کتاب ہے ابو بھر رازی نے (مختار الصحاح) منتخف کی ہے۔ دیکھیے : (جن ) کامادو۔

القاموس الحيد از فيروز آبادي من 210\_

اسان العرب از ائن منظور في 13 من 93,92



کہاجاتا ہے کیوں کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ اور او جھل ہوتے ہیں، اور پیٹ میں بچہ کو جنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مال کے شکم میں چھپا ہوتا ہے۔

ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں: اہل کلام اور اہل زبان کے یہاں جنول کے درج ذبل طبقات ہوتے ہیں:

1- جب وه خالص جن كا ذكركرتے ہيں تو كہتے ہيں: جنی۔

2- اگر جن لوگوں کے ساتھ گھروں میں رہنے والا ہوتو اسے عامر کہتے ہیں اور اس کی جمع مُجنار ہے۔

3- اگروہ بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا ہوتو ارواح کہتے ہیں۔

4- اگروہ خبیث اور سرکش ہوجائے تو وہ شیطان ہے۔

5- اوراگراس سے بھی بڑھ جائے تواہے مارد (سرکش) کہتے ہیں۔

6-اوراگراس ہے بھی تجاوز کر جائے اور اس کا معاملہ غالب اور قوی ہو جائے تواسے عفریت کا نام دیتے ہیں ،اور اس کی جمع عفاریت ہے <sup>©</sup>۔

### جنات وشیاطین کے بارے میں اہل تو حید کا عقیدہ:

جنات کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف ہیں، چنانچ بعض نے تو سرے سے
ان کا انکار کیا ہے، بعض نے جن کے وجود وا ثبات کی طرف اشارہ کئے بغیر صرف لفظ
جن کے معنی کی تشریح کی طرف اشارہ کیا ہے اور بعض نے جنات اور شیاطین کے معنی
کی غیر شرعی تاویل کی ہے۔

فينخ الإسلام ابن تيميه مينيفرمات بين:

<sup>@ 7</sup> كام الرجان الشيل ص: 21-





اورڈاکٹر ابراہیم کمال ادہم اپنی عمدہ کتاب (السحر والسحرۃ) میں لکھتے ہیں:

''جن کے موضوع پر بحث و گفتگومشکل ترین موضوعات میں سے ہے، خصوضا
اس لیے کہ اس موضوع کا تعلق ایک پوشیدہ و نیا کی تذک پہنچتا ہے جو نگا ہوں سے
اوجھل ہے، اسے نہ تو کسی مادی پیانہ سے نا پا جا سکتا ہے اور نہ حواس کے ذریعہ اس کا اور انہ حواس کے ذریعہ اس کا اور انہ حواس کے ذریعہ اس کا اور انہ کیا جا سکتا ہے ' ©۔

لوگوں کے اذہان میں جنوں کے تعلق سے طرح طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں جوان کے معاشر سے اور طبیعتوں کے اختلاف نیز ان کے اندر تعلیم یا جہالت کے عام ہونے کے انتہار سے مختلف ہوتے ہیں، لوگ دیمی علاقوں اور بیابانوں کے جنوں سے متعلق بکثرت واقعات بیان کرتے ہیں، اور انہی واقعات کے ساتھ جادو، دجل وفریب اور شعبدہ بازی بھی عام ہوتی جاتی ہاتی ہے۔

دُاكْرُ ابراہيم كمال ادہم رقبطراز بين:

'''جن اوران کی پوشیدہ دنیا کے بارے میں ہر چھوٹے بڑے ،تعلیم یا فتہ اور عام مردعورت کے پچھ نہ پچھ مواقف اور حالات وواقعات ہیں،جنوں کے بارے میں

السحر والسحرة از دُاكثر ابرائيم كمال او بهم يه في التي دُى كارسال باوراس موضوع كى عمدوترين كتابول ميس





<sup>0</sup> أكام الرجال الأني ص: 21\_



لوگوں کے اعتقادات پر معلومات جمع کرنے کے لیے میں نے جس شخص کے ساتھ اوگوں کے اعتقادات پر معلومات جمع کرنے کے لیے میں نے جس کے ماتھ کھی تعلقہ کا معلومات مہیا کیں''۔

جنوں کے بارے میں لوگوں کے اعتقادات کے بیٹار اور مختلف مصادر ہیں، چنانچ بعض کا مصدر وہ پرانے عقائد ہیں جولوگوں کے امور فطرت سے خوف کے سبب وجود میں آئے، بعض انسان کی مخفی خوا بشات وتصورات کومٹاد یے کا نتیجہ ہیں، بعض کا مرجع وہ خرافات اور جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جنہیں کا بمن ، جادوگر اور شعیدہ باز اپنے کم عقل مریضوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض شیطانی وسوسہ ہیں، اور بعض کا مرجع شریعت اسلام ہے یا اسلام کی تحریف ہے۔

اس موضوع پر میں نے جو معلومات جمع کیں ان سے معلوم یہ بوا کہ تعلیم یافتہ اور یہ غیر تعلیم یافتہ تمام لوگوں کا اس اعتقاد پر تقریبا اجماع ہے کہ جنوں کا وجود ہے، اور یہ اعتقاد شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن عوام الناس اس مخلوق کے بارے میں ایسی تفصیلات، باریکیاں اور ڈھیر ساری معلومات بیان کرتے ہیں جن پر اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیان کرنے والوں کے اور اس مخلوق کے درمیان کوئی پر دہ بی نہیں، بلکہ وہ انہیں دن کے اجالے میں اپنی آئے موں سے دیکھورہے ہوں۔

جتنے لوگوں سے میں نے ملاقات کی جس طرح ان کی اکثریت جنوں کے وجود کا اعتقاد رکھتی ہے ای طرح ان کا بیا عقاد بھی ہے کہ جن ظاہر ہو کتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر کتے ہیں، ان میں سب سے مشہور شکل کسی موٹے سانپ یا کالی بلی یا کالے بلی یا کالے کتے یا بکری کی شکل اختیار کرنا ہے، لیکن بجیب بات بیہ کہ بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنات اگرانسان کی شکل میں ظاہر ہوتو اس کے یاؤں بکری کے یہ بیان کرتے ہیں کہ جنات اگرانسان کی شکل میں ظاہر ہوتو اس کے یاؤں بکری کے





پاؤل کی شکل پر ہاتی رہتے ہیں ،ای طرح اس اعتقاد پر بھی تقریبا اجماع ہے کہ جن بھیڑ ہے ہے ڈرتا ہے اور اس کی شکل نہیں اختیار کر سکتا ، بلکہ وہ پورے وثوت سے کہتے ہیں کہ جن اگر بھیڑ ہے کی شکل اختیار کر لے تو بھیڑ یا اس پر مسلط ہوجائے گااور اسے اپنا شکار بنا سکتا ہے،ان کا یہ دعوی بھی ہے کہ جن بھیڑ ہے کی بوسے دور بھا گتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانی آبادی ہے دور پہاڑی ملاقوں میں جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ان میں ہے بعض لوگ اپنے ساتھ ایک ایسا تجاب رکھتے ہیں جس میں بھیڑ ہے کا کوئی نشان جیسے بال، دانت، بڈی یا چزا وغیرہ ہو۔ بہت سے لوگوں کے درمیان میہ بات عام ہے کہ وہ جنات سے تخت خوف کھاتے ہیں اور ان کا نام لینے موے فررتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی جن کا نام لینے ہوئے تیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی جن کا نام لینے جس تو نام لینے موے نوف کھاتے ہیں اور ان کا نام لینے موے کے ماتھ (بہم اللہ ) پڑ ھتے ہیں۔

ای طرح بعض وہ لوگ جن کی پیٹے میں کوئی تکلیف ہوتی ہواتی ہے اوراس تکلیف کے طبی ملاخ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخر میں ان کا بیا عقاد ہو جاتا ہے کہ بیجن کے انتقام کا نتیجہ ہے، یعنی اس شخص نے غیر شعوری طور پر جن کواذیت وی ہوگی تو جن نے انتقام اس کی پیٹے برضرب لگا دی ہے۔

عوام الناس بالخضوص جولوگ جنوں سے تعالی کرتے ہیں ان کا بیا عتقاد بھی ہے کہ جنات کی عمریں بڑی لببی ہوتی ہیں، بلکہ بعض آویبال تک دعوی کرتے ہیں کہ جن ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں، وہ اپنے دعوی پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخض جنات جن کو وہ حاضر کرتے ہیںان سے پہلے ان کے باپ داداانبیں حاضر کیا کرتے ہے، واللہ اعلم۔

جنات کے بارے میں میر پائے جانے والے بعض اعتقادات ہیں، لیکن ایک





مسلمان کے لیے سب سے خطرناک اعتقاد، جو کہ باطل ، ایمان کے منافی اور عقیدہ اسلامیہ کے مخالف ہے، عوام الناس کی اکثریت کا بیا عققاد ہے کہ جن غیب جانئے پر قادر جیں، یہی وجہ ہے کہ وہ نجومیوں اور کا جنول کے دروازوں پر بھیٹر لگائے ہوتے جیں، جوغیب کی باتیں جانئے کیلیے جنوں سے روابط واتصال کا دعوی کرتے ہیں، حالانکہ یہ باطل اعتقاد ہے۔

بہت ہے لوگ بیا عقاد بھی رکھتے ہیں کہ جادومنتر اور دھونی کے ذر بعہ جنات کو ضروریات بوری کرانے کے لیے سخر اور پابند کیا جاسکتا ہے، وہ جنات کی دوسمیں بیان کرتے ہیں:

# سِفلی جن اورنلوی جن یا شیطانی جن اور رحمانی جن:

پھر ہرفتم کے لیے ان کے پاس الگ منتر اور دسونی ہوتی ہے اور انہیں متعین مقاصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے، مثلا علوی جن کوا جھے کاموں کے لیے اور لوگوں کے درمیان محبت والفت پیدا کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں، اور سفلی جن سے ایذا، رسانی اور لوگوں کے درمیان بغض ونفرت اور تفرقہ ڈالنے کا کام لیتے ہیں، بیہ لوگ جس طرح جنوں کی سفلی اور علوی تقسیم کرتے ہیں ای طرح وہ کام اور رنگ کے اعتبار سے بھی جنوں کی متعدد قسمیں بناتے ہیں، مثلا سرخ جن ، کالا جن اور سبز جن ،

جنوں سے متعلق میرے حافظہ میں اب بھی وہ بہت سے واقعات اور قصے مخفوظ

البحر والبحرة من منظار القرآن والهنة از واكثر ابرائيم كمال ادبهم قدر القرف كساتهد.





میں جنہیں ہم بچین میں اینے گاؤں 🛈 کی شانہ مجلسوں میں سنا کرتے تھے کہ جنات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، مختف شکلیں افتیار کرتے ہیں اور خرگوش یا جھوٹے بچے یا جانوروں کی صورت میں گا وَل کی گلیوں میں جلتے پھرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آ دمی رات کے وقت اپنے کھیت میں کام کرر ہاتھا كه ايك شخص آيا اور اس كا باتھ بٹانے كى چينكش كى ، اس نے اس كى چينكش قبول كر لی، تھوڑی دہر بعد کھیت والے کی نگاہ اس نو دارد کے یاؤں پر بڑی تو دیکھا کہ وہ گدھے کے یاؤں ہیں، چنانجے اس پر دہشت طاری ہوگئی اور وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا بھا گا اور گاؤں کے قریب پہنچ کر بی دم لیا، گاؤں کے یاس ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے تھنڈی سانس لی، وہ شخص اے اطمینان ولانے لگا اور ماجرا ہو چھا: اس نے کھیت میں چیش آیا ہوا واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس طرح ایک جن آیا اور اس کے یاؤں گدھے کے یاؤں کی طرح تھے،اس شخص نے كہا: كياميرے ياؤں كى طرح؟ اس نے اس كے ياؤں پر نگاہ ڈالى تو ديكھا كەاس کے یاؤں بھی وہی گدھے کے یاؤں ہیں (لیعنی وہی جن یباں بھی حاضر ہوگیا)۔ عوام الناس کا پیجمی اعتقاد ہے کہ جب کوئی آ دمی بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تواس کے تل کی جگہ ہے ایک جن ممودار ہوتا ہے ، اللہ تعالی کی شریعت سے فیصلہ نہ لینے کے نتیجہ میں مصر کے علاقہ صعید میں قبل کی و باعام ہے۔ حقیقت پہ ہے کہ جن علاقوں میں علم شرعی ،علم تو حید اور سیجے عقیدہ موجود نہ ہو، و ہاں اس طرح کے واقعات اور باطل اعتقادات زیادہ رواج پاتے ہیں، اورشرعی علم سے لوگوں کی ناوا تفیت کے جمیجہ میں جادوگروں، کا بنوں، شعبدہ بازوں اور مردہ



اس گاؤل کانام (الفقائی) ہے جومعرے ملاقہ صعید میں واقع ہے۔



پرستوں کی تعداد بڑھتی ہے، شیطان پھیلتے ہیں اور لوگوں کی عقل سے کھلواڑ کرتے ہیں اور پہیں میا ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ:

ان اعتقادات اور واقعات کے بارے میں مسلمان کا

## موقف كيا هونا جا ہے؟:

اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ جنوں کا وجوداس عالم غیب ہے تعالق رکھتا ہے جس کے خفی اور پوشیدہ ہونے کے باوجود مسلمان کواس پرایمان رکھنے کا تھکم دیا گیا ہے۔ اہل سنت وجماعت کا اس بات پراجماع ہے کہ جوشخص جنوں کے وجود کا انکار کر دے وہ کا فر ہے ، کیوں کہ ایسا شخص قر آن وصدیث کا مشکر ہے ، قر آن کریم کی دس سورتوں کی تقریبا چالیس آیات میں جنوں کا تذکرہ ہے ، اور قر آن کی ایک کممل سورت ''سورة الجن' کے نام سے موسوم ہے۔ لبذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جنوں کے وجود یرکمل ایمان رکھے اور اس میں ادنی شک ندآنے دے۔

رہے یہ واقعات اور یہ اعتقادات، تو ان کو کتاب اللہ وسنت رسول سولی ہے ہیں کرے، جو کتاب وسنت کے مطابق ہو ہم اے تسلیم کریں گے اور جو کتاب وسنت کے مطابق ہو ہم اے تسلیم کریں گے اور جو کتاب وسنت کے منافی ہوا ہے رد کر دیں گے، جیسا کہ ہیں نے عرض کیا یہ واقعات ایک نیبی مخلوق سے متعلق ہیں جو ہماری نگاہوں ہے او جھل ہے ، اس لیے ہم ان تمام واقعات کی صحت تسلیم نہیں کر سکتے۔

صحیح مسلم میں ابن مسعود بڑاؤ کی طویل حدیث میں ہے کہ آپ نے ان کو بتایا کہ جنوں نے آپ سے اپنے کھانے کا سوال کیا تو آپ نے فر مایا:

وَلَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ الله عليْهِ يقعْ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفر مَا



يكُوذُ لخمًا، وكُلُّ بغرةِ علفٌ لدوابكُمْ،

" بروہ ہڑی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارا کھانا ہے، وہ تمہارے ہاتھ لگے گی تو وافر گوشت ہوگی ، اور بر مینگنی تمہارے چو پایوں کے لیے چارہ ہے"۔

اس كے بعدآب اللہ نے فرمایا:

الفلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم

"لبذاتم ان دونوں چیزوں سے استنجانہ کرو، کیوں کہ بہتمبارے (جن) بھائیوں کا کھانا ہیں"۔

ہم ہڑی بھینے بیں لیکن اس پر گوشت لگتے نہیں و کمھتے، بلکہ حسب سابق وہ ہڑی ہی نظر آتی ہے، ای طرح ہم مینگنی کو بھی غائب ہوتے نہیں و کمھتے، حالانکہ رسول صادق ومصدوق سی نظر آتی ہے کہ بید جنات کے چو پایوں کا چارہ ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بنی کریم سی نیڈ کے اس ارشاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا گیا ہووہ جنوں کے لیے وافر مقدار میں گوشت بن جاتی ہے اور مینگنی ان کے چو پایوں کے لیے چارہ ہے، ان امور کے نگا ہوں سے اوجھل ہونے کے باوجود ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں کہ ان کا تعلق امور غیب ہے جس کی فی کریم نے ہمیں خبر دی ہے۔ رہے لوگوں کے بیان کردہ واقعات، تو ان کو کتاب وسنت پر پیش کیا جائے گا اگر رہے کتاب وسنت کے مطابق ہوئے ہم انہیں قبول کریں وسنت پر پیش کیا جائے گا اگر رہے کتاب وسنت کے مطابق ہوئے تو ہم انہیں قبول کریں گا اور اگر کتاب وسنت کے مطابق ہوئے تو ہم انہیں قبول کریں گا اور اگر کتاب وسنت کے مطابق ہوئے در کردیں گے۔

لبذا ضروری ہے کہ جنات ہے متعلق ایک مسلمان کے لیے جس بات پر ایمان لا نا داجب ہے قرآن کریم اور سنت نبوی کے دلائل کی روشنی میں ہم اس کا ذکر کر



وي -

جنات کے وجود پرقر آن وسنت سے دلائل: اولا: جنات کے وجود پرقر آن کریم سے چنددلائل: 1- اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا قِنَ الْجِنِ يَسْتَبِعُوْنَ الْقُرْانَ ﴾ "اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ

قرآن میں '۔ 🛈

2- نيزالله سجانه نے فرمایا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِنَّ آنَهُ الْمُتَمَعُ نَفَرٌ قِنَ الْجِنِ فَقَالُوْا إِنَّا سَبِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ﴾

'' کہد دیجیے کہ جملے وی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (قرآن) سنااور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سناہے'۔ ©

ثانیًا: جنات کے وجود پرسنت نبوی سے چند دلائل:

صحیح مسلم میں ابن مسعود ولائن سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ سلائی کے ساتھ منے کہ اچا تک ہم نے آپ کو گم پایا، ہم نے آپ کو واد یوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا اور کہا کہ شاید آپ کو جن اڑا لے گئے ہوں یا آپ تل کر

<sup>€</sup> الاحاف:29-

<sup>-1:0%1 @</sup> 



دیے گئے ہوں، چنانچہ ہم نے اتنی پریٹان رات گزاری جتنی پریٹان رات کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ جب ہم نے صبح کی تو دیکھا کہ آپ حراء کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش میں نکلے، پھرآپ کونہ پاکراتن بری رات گزاری جتنی بری رات کوئی قوم گزار سکتی ہے، آپ نے فرمایا:

این مسعود بھالئے جیں کہ پھر آپ ہم کواس جگہ لے گئے اور وہاں جنوں کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔

جنول نے آپ سے اپنے کھانے کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

«الكُمْ كُلُّ عَظْمِ ذُكْرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه لِقَعُ في أيْديكُمْ أَوْفَرَ مَا
 يَكُونُ لَخْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفْ لِدُوابَكُمْ

"بروہ بڑی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تہبارا کھانا ہے، وہ تمبارے ہاتھ لیے گئے گئے تو وافر گوشت ہوگی، اور برمینگنی تمبارے چو پایوں کے لیے چارہ ہے۔ ۔

اس كے بعدرسول الله ظافيا نے فرمایا:

الفلا تُسْتَنْجُوا بهما فإنَّهُما طعام إخوانكُمْ ا

"لبذاتم ان دونوں چیزوں ہے استنجاء نہ کرو، کیونکہ بیتمبارے (جن)





#### بھائیوں کا کھانا ہیں' <sup>©</sup>

اور سی بخاری میں ابوسعید خدری بنواز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ منافظ نے مجھ سے فرمایا:

''میں دیکھتا ہوں کہ مہیں بریوں اور بیابال سے محبت ہے، تو جب تم اپنی بریوں اور بیابال سے محبت ہے، تو جب تم اپنی بریوں اور بیابال میں ہواور نماز کے لیے اذان دوتو بلند آواز سے اذان دو، کریوں اور بیابال میں ہواور نماز کے لیے اذان دوتو بلند آواز سے اذان دو، کیوں کہ جو بھی جن یا انسان یا جو بھی چیز مؤذن کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گوائی دے گی' ©۔

ان دلائل ہے واضح ہوتا ہے کہ جنت کی ایک دنیا ہے ، جن موجود ہیں ، اور وہ زندہ ، عقل والے اور امر ونہی کے پابند ہیں ، نبذا ایک مومن وموحد کے لیے جنات کے وجود پر ایمان رکھنا واجب ہے۔

جنات کے بارے میں قرآن وسنت میں وارد تفصیل:

اول: جنات کی تخلیق آگ ہے اور انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ عزوجل کاارشاد ہے:

D معجم ملم بشرح تووى:4/074-

<sup>-2/104:</sup> المركة · 2/104



الله وَلَقَدُ خَنَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَنْصَالِ مِنْ حَبَا فَلَسْنُونِ أَ وَالْجَالَ فَلَا مُنْ اللهُ وَلَ

''بقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سرئی ہوئی کھنگھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے،
اوراس سے پہلے جنات کو ہم نے لووائی آگ سے پیدا کیا''۔ ①
دوم: جن کھاتے ہے جی مثادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے یہاں اولا و پیدا ہوتی ہے۔ ابن مسعود جی ش سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلاقی نے فرمایا:

الا تَسْتَنْجُوا بَالرَّوْثُ وَلا بِالْعَظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخُوانَكُمْ مِنَ الْجِنَّ؟

" تم لید اور ہڈی ہے استنجا نہ کرو، کیونکہ بیتمبارے جن بھائیوں کا کھانا ہیں کے ©

اورالله عزوجل في فرمايا:

"اور جب ہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آدم کو تجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا، میجنوں میں سے تھا،اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی ، کیا پھر



\_27,26: \$1 ①

<sup>©</sup> مجمعلم وسنن رزندي\_



کھی تم اے اوراس کی اولا دکو مجھے چھوڑ کراپنادوست بنار ہے ہو؟ حالا نکہ وہ سب تنہارے ہو؟ حالا نکہ وہ سب تنہارے دشمن ہیں، ظالموں کا کیا ہی برابدلہ ہے'۔ ①
اس آیت میں القدعز وجل نے بیان قرمایا ہے کہ جنوں کی اولا دہے، اور اولا دشادی کے بعد ہی بیدا ہوتی ہے۔
شادی کے بعد ہی بیدا ہوتی ہے۔

سوم: جنات ایک مخفی اور پوشیده مخلوق بین، وه جمیس دیجیتے بیں اور بهم انہیں نہیں و کچھ سکتے ،اللہ تعالی سبحانہ کا ارشاد ہے:

الْ إِلَامَا يَرْكُمْ هُو وَ قَوِينَا فَا مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ وَإِنَّا جَعَلْنَا الشَّاطِينَ الشَّاطِينَ الشَّاطِينَ الشَّاطِينَ الشَّاطِينَ الشَّاطِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

''وہ اور اس کا نشکرتم کوا پسے طور پر دیکھتے ہیں کہتم ان کونہیں دیکھتے ہو، ہم نے شیطانوں کوانہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جوایمان نہیں لاتے'' © البتہ جنوں کے دوسرے اجسام کی شکل اختیار کرنے کے وقت مخصوص حالات میں انہیں دیکھا جاسکتا ہے۔

چہارم: جنات سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، شرعی احکام کے پابند ہیں اور ان سے حساب لیاجائے گا، اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے۔

﴿ وَمَا خَكَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ ﴾

''میں نے جنات اور انسان کواس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں''۔ ©

الذاريات:56۔



٠٥٥ الكبف: 50-

<sup>27:</sup> الاعراف: 27\_



#### نيز الدعز وجل نے قرمایا:

﴿ يَهُ عَلَيْكُمْ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ الْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلِّ فِنْكُمْ يَقَضُونَ عَلَيْكُمْ الْبَيِّي وَيُنْدِرُونَكُمْ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ الْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلِّ فِنْكُمْ يَقَضُونَ عَلَيْكُمْ الْبِيِّي وَيُمَكُمْ هَذَا \* قَالُوا شَهِدَنَا عَلَى انْفُسِنَا وَغَرَتْهُمُ الْخَيُوةُ النَّانِيَا وَشَهِدُوا عَلَى انْفُسِيهِمُ اللَّهُمْ كَانُوا كُفِينَ ﴾ الْحَيُوةُ النَّانِيَا وَشَهِدُوا عَلَى انْفُسِيهِمُ اللَّهُمْ كَانُوا كُفِينَ ﴾

''اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغیر نہیں آئے تھے جوتم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کواس آج کے ون کی خبر دیتے ؟ ووسب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقر ارکرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور بیلوگ اقر ارکریں گے کہ وہ کافر تھے'۔ ©

پنجم: جنات میں مسلمان ، کافر اور مختلف گروہ اور جماعتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رمایا:

وَ وَانَا مِنَا الْمُسْمِونَ وَمِنَا الْقَسِطُونَ لَا فَكُنْ الْسُلَمَ فُولِمِكَ تَحَرُّوْا رَشُكُ إِلَا فَكُنْ السُلَمَ فُولِمِكَ تَحَرُّوْا رَشُكُ إِلَا مُكَالِّا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾

''(جنوں نے کہا) ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جوفر ما نبر دار ہو گئے انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن مجئے'۔ ©

نیز اللہ سجانہ نے جنول سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا:



<sup>-130:</sup> الأنمام: 130

<sup>-15,14;031 @</sup> 



# ﴿ وَاَنَا مِنَ الضَّيِحُونَ وَمِنَ دُونَ ذَٰنِكَ ﴿ أَنَّ طَرَّيْقَ قِدَدًا ﴾ (اوربيكهم مِن عن نيك بهى مِن اوراس كيسوا بهى مِن مِن الحرايقون (غُراب ) يرضي مِن المحتلف طريقون (غُراب ) يرضي مُن الله عنه المحتلف المراب المحتلف المراب المحتلف المراب المحتاب المحتلف المراب المحتلف المراب المحتاب المحتاب

ششم: جنات کو دیکھی جانے والی شکلیں اختیار کرنے پر قدرت، مخلف صنعتوں کی مہارت اور دیگر تصرفات کی طاقت حاصل ہے۔ القدعز وجل نے انہیں خصوصی طاقتیں عطاکی ہیں، مثلا جن مختلف شکلیں اور بعض حیوانات جیے سانپ، بلی اور کتے کی صورت اپنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ای طرح انہیں ایک جگد ہے دوسری جگہ برق رفتاری کے ساتھ منتقل ہو جانے پر قدرت حاصل ہے۔ سمندر کی تہ میں غوطہ خوری پر بھی وہ قادر ہوتے ہیں اور مختلف صنعتوں کی انہیں مہارت حاصل ہوتی ہے، اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

#### ا وَالشَّيْمِينَ كُلَّ بَنَّ وَوَغُومِن ﴾ (

"اور (طاقتور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر دیا) ہر عمارت بنانے والے کو اورغوط خورکو"۔

الله عزوجل نے اپنے نبی سلیمان عیا کہ ایک خصوصیت اور ان کا ایک مجرہ میں ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی قدرت اور رضامندی سے ان کے لیے جنول کو سخر کرویا تھا، یہ نیخ راللہ عزوجل کی قدرت سے تھی، چنانچہ جنات انہیں کوئی آکلیف نہیں پہنچا سکتے ہتے، بلکہ اپنے تھم سے سرتانی کرنے والے جنات کو حضرت سلیمان ملی ہیر یوں میں جکڑ دیا کرتے ہتے، جیسا کہ اللہ عزوجال نے قرمایا:

#### ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَارِيْنَ فِي الْرَصْفَادِ ﴾ 3

⊕ الحراث 11 - © أن 37 - ∑ أن 38 - € أن 38 -





''اور دوسرے جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا جو زنجیروں میں جکڑے رہے''۔
اللہ عز وجل اپنے نبی سلیمان میں کے لیے صنعت وکاریگری پر جنول کی قدرت
وطاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے:

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ فَحَارِيبَ وَتَهَا يَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسِينِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

﴿ قَالَ عِفْرِنْتُ فِنَ الْجِنِ آنَا أَتِيْتَ بِنَ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ عَلَيْهِ لَقُومً مِنْ مَقَامِكَ عَلَيْهِ لَقُومً مِنْ مَقَامِكَ عَلَيْهِ لَقُومً أَمِيْنَ ﴾

ایک قوی بیکل جن کہنے لگا: آپ کے اپنی اس مجلس سے اٹھنے ہے جبل ہی میں ''اس (تخت) کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں ، یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں میں ''اس (تخت) کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں ، یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانتدار مجمی ہوں ''۔ ©

اور جنوں کے مختلف شیکل اختیار کرنے پر قادر ہونے کی دلیل صحیح مسلم میں انصاری نو جوان کی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم سیٹی نبی نے فر مایا:

قَالَ بِالْمَدِينَةُ جَمَّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْنًا فَآذَنُوهُ ثلاثة أيّام ، فإن بدا لكُمْ بعُد ذَلك فاقْتُلُوهُ ، فإنّما هُوشَيْطانُ ؟ "مريد كي يحم جنات اسلام لا يج بي ، توجب ان مين على كود يحموتو



<sup>-13</sup> y ①

<sup>€</sup> اتمل:39



تین دن تک اے آگاہ کرو، اگر اس کے بعد بھی وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوتو اے قبل کردو، کیونکہ وہ شیطان ہے''۔

جنوں کو بعض انسانوں کے تعلق کے بعض تصرفات کی قدرت حاصل ہے، مثلا بعض گھر جلادینا یا گھر کا سامان باہر پھینک دینا یا الث بلیث کردینا، یا انسان پرسوار ہو کر اس کے جسم کو تکلیف پہنچانا، یا اسے کسی مخصوص بیاری میں مبتلا کر دینا، جسے کسی عضو کوشل کر دینا یاضیق النفس یا دائمی سر درد، یا کسی ایسی بیاری میں مبتلا کر دینا جس میں طبی علاج کارگر نہ ہو، بلکہ مریض کی حالت گرزتی جلی جائے، یا انسان کے دماغ پر مسلط ہو کر اسے پاگل بنا دینا۔ لیکن انسان کے تعلق سے جنول کی میہ طاقت ادر سے تصرفات بہت ہی محدود ہیں۔

انسان كوجن لكنا: قرآني دلائل:

الشرع وجل كاارشاد ب:

﴿ اللَّهِ مِنَ الْهَوْلُ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ الرَّاكُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُ فُ اللَّهُ مِنَ الْهَوْلُ الْهِ مِنَ الْهَوْلُ مِنَ الْهُولِ مُن اللَّهُ مِنَ الْهُولُ مِنَ الْهُولُ مِنَ الْهُولُ مِنَ الْهُولُ مِنَ الْهُولُ مِنَ الْهُولُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤْلُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

''جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر ای طرح جس طرح وہ کھڑ اہوتا ہے جسے شیطان جھوکر خبطی بناد ہے''۔ ①

امام قرطيي قرمات بين:

اس آیت میں ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو جنات لگنے کا انکار کرتے میں اور کہتے ہیں کہ اس فعل کا تعلق طبیعت ہے ، نیز شیطان انسان کے اندر نہ

<sup>-275:</sup> D





## داخل ہوسکتا ہے، نہ لگ سکتا ہے " ا

امام طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

''لینی مودخور آخرت میں اپنی قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان لگ کرخطی بنا دے، لیعنی شیطان اسے دنیا میں لگ کر اس کی عقل کو تباہ کر دیں۔ گا۔ دیا میں لگ کر اس کی عقل کو تباہ کر دیں۔ دیا میں لگ کر اس کی عقل کو تباہ کر دیں۔ دیا ہے۔

#### حافظ ابن كثير قرمات بين:

آیت کریمہ ﴿ اَنَّذِینَ یَا کَانُونَ الزّبُوا ..... ﴾ کامطلب بیہ کے کہ سودخوراس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ مریض کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان لگا ہواورا سے خبطی بنادیا ہو، لیعنی وہ عجیب وغریب حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ ③

#### اورامام الوی فرماتے ہیں:

## جن للنے کے دلائل صدیث ہے:

1- مطربن عبد الرحمٰن اعنق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ام ابان



D تغير قرطي: 355/3-

<sup>€</sup> تغيرطبري:101/3-

الله تغييرا بن كثير: 1/326 -



بنت وازع بن زارع بن عام عبدی نے اپ باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کہ ان کے دادا زارع اپ ایک باگل بینے - یا بھانج - کو لے کر رسول اگرم سائیڈ کے پاس گئے، میرے دادا کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ سائیڈ کے پاس پینچ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے ساتھ میرا ایک پاگل بینا - یا بھانجا - ہے، جے میں لے کرآپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس کے بینا - یا بھانجا میں وعافر ما دیں، آپ نے کہا: اے میرے پاس لاؤ، چنانچہ میں لے اللہ عز وجل سے دعافر ما دیں، آپ نے کہا: اے میرے پاس لاؤ، چنانچہ میں اسے لینے گیا، وہ ابھی سواری پر ہی تھا، میں نے اسے کھولا اور سفر کا لباس اتار کرا سے دوخو یصورت کیڑے بینا نے، پھر اس کا باتھ پکڑ کر رسول اللہ سائیڈ کے پاس حاضر کیا، آپ نے فر مایا: اسے میرے قریب الاؤ اور اس کی پیٹھ میرے سامنے کرو، پھر آپ نے اور بیا گئا شروع کیا، آپ نے اور بیا کہا تے اور بیا کہا تے اور بیا کہا تے اور بیا کہا تے اور بیا کہا تا اور بیات کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھے لی، آپ ضرب لگاتے اور بیا کہنے میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھے لی، آپ ضرب لگاتے اور بیا کہنے میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھے لی، آپ ضرب لگاتے اور بیا کہنے میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھے لی، آپ ضرب لگاتے اور بیا کہنے میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھے لی، آپ ضرب لگاتے اور بیا کہنے میں اس تا

اس کے بعد وہ لڑکا ایک سیجے انسان کی طرح و کیھنے لگا، اس کی نگاہ پہلے والی نگاہ نہیں تھی، پھر رسول القد سل بھی نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے لیے وعا فرمائی اور اس کے چبرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، چنانچے رسول القد من بیٹا کی وعا کے بعد

قاية الإنسان من الجن والشيطان از وحيد عبد السلام بالى: 57-



## بورے وفد میں اس سے افضل کوئی نہ تھا۔

بیٹمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کوطبرانی نے روایت کیا ہے، لیکن ام ابان سے مطر کے علاوہ کسی اور نے روایت نبیس کیا ہے۔ ①

2- حضرت جابر بن عبدالله ولا تن عبدالله ولا تن به وه بیان کرتے بیل که بم رسول الله طلقهٔ کے ساتھ عزوہ واقات الرقاع کے لیے نکلے، جب حرہ واقع میں پہنچ تو ایک بدوعورت اپنے جیٹے کو لے کررسول الله طلقہ کے پاس آئی اورعرض کی اے اللہ کے رسول! میں بیلا بیا تا بی اورعرض کی اے اللہ کے رسول! میں بیلا بیا ہے جس کے بارے میں میں شیطان سے عاجز بوں، آپ نے فرمایا: اے میر قریب کرو،عورت نے اے قریب کیا، آپ نے فرمایا: اس کا مند کھولو، اس نے مند کھولا تورسول الله سرقیان نے اس کے مند میں تھوکا اور کہا:

﴿ الْحُسَأُ عَدُوَّ اللهِ ، وَأَنَا رَّسُولُ اللهِ ا

''اللہ کے دشمن تو ذکیل وخوار ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے ایسا تین مرتبہ کہا، اس کے بعد عورت سے فرمایا: تم اپنے بیٹے کو لے جاسکتی ہو، اب اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کو جو جو شکا بیتن تھیں اب نہیں پیش آئیں گی۔



<sup>-3/9: 2/5/</sup> D

<sup>-9/9:</sup> الروائد:9/9-



#### " بلاشبه شیطان انسان کے اندراس کے خون کی طرح دوڑ تاہے '۔ ®

# جن لكنے كے عقلى دلائل:

شیخ محمہ حامہ کہتے ہیں:'' جب جنات نطیف اجسام ہیں تو انسان کے جسم میں ان کا جاری وساری ہونا عقلا وشر عامحال نہیں، کیونکہ باریک چیز موٹی چیز کے اندر سرایت کر جاتی ہے، مثلا ہوا جارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، آگ انگارے میں گھس جاتی ہے اور بچلی تاریح اندر چلی جاتی ہے۔

مزید کہتے ہیں کہ اس بارے میں اہل حق کا موقف ان نصوص کو تتاہیم کر لیما ہے جو
انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کی خبر دیتے ہیں، یہ نصوص اتنے زیادہ
ہیں کہ ان کو چھوڑ کر منکرین کے انکار اور بکواس پر توجہ ہیں دی جاسکتی، انسان کے جسم
ہیں جنات کے داخل ہونے کے واقعات بھی اتنے زیادہ اور مشاہدہ میں ہیں کہ ان کا
شار مشکل ہے، لہذا اس حقیقت کا منکر واقعات اور مشاہدات کا منکر اور اپنے تول کی
بڈات خود تر دید کرنے والا ہے'۔ ©

اس موضوع پراتنے زیادہ دلائل اوراس کے اثبات پر اہل علم کے اس قدراقوال ہیں کہ کوئی متکبراور جھٹر الوبی ان کا انکار کرسکتا ہے۔ ﴿
انہی اقوال میں امام ابن القیم کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں:
مرگی کی دوفتمیں ہیں: ایک زمین، خبیث جنوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور

<sup>©</sup> فخ البارى:282/4، يعملم بشرح نودى:4/254-

<sup>-135/2:</sup> ردود على المطل :2/135/2

قاية الإنبان من الجن والشيطان: 56-88.



## دوسری گھٹیااختلاط کی وجہ ہے بہوتی ہے۔ آ

اورعبدالله بن احمر بن صنبل-الله ان عدراضي مو- كيتے بين:

میں نے اپنے والد ہے عرض کیا کہ پچھلوگوں کا گمان ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوسکتا ، تو انہوں نے فر مایا اے بیٹے! وہ جھوٹ کہتے ہیں ، بیشیطان ہی تو ہے جوان کی زبان ہے بول رہا ہے۔ ©

## جنات كے سبب لاحق بونے والے امراض اور نقصانات:

جنات انسان کے لیے بہت سے امراض کا سبب بنتے ہیں یا انسان کی نفسیات ومزاج یاجسم یا مال وجائداد یا تجارت یا دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات یااس کی تعلیم کے لیے نقصان دہ ٹابت ہوتے ہیں۔

یہ امراض، جن میں ہے بعض کا ہم عنقریب تذکرہ کر رہے ہیں، مذکورہ بالا اسباب میں ہے کسی سبب ہانسان کے اوپر جنات کے مسلط ہوجانے ہے یا جادو کے سبب بیش آتے ہیں۔ کتاب وسنت کی روشنی میں ہم ان امراض کا علاج بھی ذکر



الب نيوى:51-

<sup>2</sup> رسالة الجن:8\_

أخضر الفتاوى: 584\_



#### كريس كے ان شاء اللہ ، ان امراض ميں ہے بعض ميہ بيں:

- 1- انسان كوخوف ود بهشت مين مبتلا كر دينا ـ
- 2- نفسیاتی اور اعصالی امراض (جیسے پاگل بن عُم بقلق اور بے چینی ، مرگی ، وسویے اور شخصیت میں خلل واقع ہو جانا)۔
- 3- اعضاء وجوارح کے امراض (لینی اعضاء وجوارح کا ابیا مرض جس کے علاق ہے طب قاصر ہواوراس کا کوئی طبی سبب ظاہر ندہو)۔
  - 4- نگاه ایک لینااوروہم میں مبتلا کردینا۔
- 5- ایسے دوآ دمیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ، بغض ونفرت اور تفرقہ بیدا
  کر دینا جمن میں باہم گہرا راط ہو (جسے میاں بیوی ، شریک تجارت ،
  دوست ،افراد ، خاندان )۔
- 6- نسوانی امراض (جیسے بانجھ بین ، خون رسنا، ماہواری کی بے قاعد کی ،سوزش جلن)۔
  - 7- جنسی امران (جیے صحبت پرعدم قدرت، سرعت انزال)۔
- 8- مكانات اورجائيداد كے ساتھ كھلواڑاوران كونقنسان ببنچانا (جيسے آگ لگا دينا، سامان الث بليث كردينا، گھر پر پيتمر برسانا)۔ ان امور كي تفصيل درج ذيل ہے:

## اول: انسان كوخوف ود مشت مين مبتلا كردينا:

جنات ہے خوف کھانے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلوتن ہے اور دومرا باطل حق پہلویہ ہے کہ کوئی جن انسان پر مسلط ہو، جس سے انسان مختلف تشم کی آ واز سنے،





بعض چیزیں دیکھے اور میمسول کرے کہ کوئی شخص گھر کے اندراس کا پیچھا کر رہا ہے اور ڈرار ہا ہے۔ اس کیفیت کا علاق تلاوت قرآن ، مج وشام کے اذ کار کی پابندی اور مریض کے لیے مخصوص لائح ممل کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔

باطل پہلوہ ہے جو جنات سے شدید خوف کی صورت میں اوگوں کے اعتقاد میں رہی اس کیا ہے ہم پہلے وہ رہی اس کیا ہے۔ چونکہ شرک ناحیہ سے اس خوف کا کوئی جواز نہیں ،اس لیے ہم پہلے وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعہ اوگ جنات کے نام سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرض کی تشخیص کریں گے اور علائے تک پہنچیں گے ، ان شا ،اللہ۔

# جنات سے انسان کے خوف کھانے کے اسباب: اولاً: توحید سے ناوا تفیت

1- سب سے پہلا اور بنیادی سب تو حید سے ناواقفیت ہے، کسی بھی جگہ جب بنیام تو حید کی ہوتی ہے تو جہالت عام ہوتی ہے ، خرافات بڑھتی ہیں، شیطان بھیلتے ہیں اور دجل وفریب کے ماہر اپنے باطل کی نشر واشاعت کے لیے زمین ہموار باتے ہیں، جس کے لیے شیطان بھی ان کی مدوکرتا ہے۔ چنانچہ لوگ بیاعتقاد رکھنے لگتے ہیں کہ جنات غیب ان کی مدوکرتا ہے۔ چنانچہ لوگ بیاعتقاد رکھنے لگتے ہیں کہ جنات غیب جانے ، نفع پہنچانے اور فصال دور کرنے نیز ای قتم کے دیگر کامول پر تادر ہیں جن پر درحقیقت المدعز وجل کے علاوہ کسی کو قدرت حاصل تادر ہیں جن پر درحقیقت المدعز وجل کے علاوہ کسی کو قدرت حاصل منیں ، اور بہیں ہے جنول کا نام سنتے ہی شدید خوف بیدا ہوتا ہے۔





واقعات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں اور عورتوں، بچول اور کم ورتوں، بچول اور کم ورتوں، بچول اور کم ورم دوں میں اس قتم کا خوف پیدا کرنے میں نمایاں کر دارادا کرتے ہیں۔

3-اس خوف کو پھیلائے اور جھوٹے واقعات اور خرافات عام کرنے میں جادو گروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔

4- بعض لوگوں کے شرکی اذکار کی پابندی میں کوتابی کے سبب جن لگنے کے ابعض لوگوں کے شرکی اذکار کی پابندی میں کوتابی کے سبب جن لگنے کے بعض واقعات پیش آئے، جس سے وہ جنوں کی اذبیت اور جسمانی تکلیف کا شکار ہوگئے۔

#### جنات سے خوف کھانے کا علاج:

1 - تو حید: دعوت تو حید میں اصل عبادت اور شعائر اسلام کا احیاء ہے اور انسان میعقیدہ سیکھتا ہے کہ نفتے ونقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی مخلوق کو بیا اختیار نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ نفع ونقصان تنہا اللہ سیجانہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ إِلَّ آمْدِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾

''آپ کہدد بجیے کہ میں اپنی زات کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ جاہے''۔ ©

﴿ قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَهْدِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَالْ نَفْعًا ﴾ """ من دُونِ الله كسواان كى عبادت كرتے بوجوتبهارے نهكى

D يوس:49\_





نقصان کے مالک میں نہ سی نفع سے ' ۔ 🛈

﴿ قُلْ أَنَا تَخَذَٰتُمْ مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَاءً لَا يَهْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضُوّاء ﴾

'' کیاتم پھر بھی اس کے سوااوروں کو حمایتی بنار ہے بہوجو خودا بنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے''۔ ©

﴿ قُلْ فَهُنَ يَهْلِكُ لَكُمْ فِينَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ آرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ آرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ آرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ يكم نَفْعًا ﴾

"آب كهدد يبجي كه تمهار ب ليالله كي طرف سے كون كسى چيز كا اختيار ركھنا باركھنا ميار وهم مهمين كوئى نقصان كينجانا جا ہے يا تمهمين كوئى نفع دينا جا ہے '۔ ③ اگر وہ تمهمين كوئى نقصان كينجانا جا ہے يا تمهمين كوئى نفع دينا جا ہے'۔ ⑤ ﴿ وَرَانَ يَهْمَسُمُكُ اللَّهُ بِحَمْرٌ فَكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِحْمَرٌ فَكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُومُ اللهُ وَرَانَ يَهْمَسُمُكُ اللَّهُ بِحَمْرٌ فَكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُومُ اللهُ اللَّهُ مِحْمَدُ اللَّهُ مِحْمَدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

''اگر اللہ بچھ کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں''۔ آ

﴿ وَمَا بِكُمْ فِينَ يَعْمَةٍ فَيِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذًا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴾

'' تمہارے پاس جنتی بھی نعمیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر جب متہبیں کوئی مصیبت ہیش آ جائے تو اس کی طرف فریاد کرتے ہو'۔ ®



<sup>-76:02</sup> WI 1

<sup>-16: ×/1 @</sup> 

<sup>-11:21 3</sup> 

<sup>-17:</sup> الانعام: 17-

ح الخل:53 ©



﴿ إِنْ يَبُرِدُنِ الرَّحْمُنُ بِضِيرًا لَا تُغْنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا وَلاَ يُنْقِذُ وَنِ ﴾ "اگر رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا جاہے تو ان کی سفارش مجھے پچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہوہ مجھے بچا عیس '۔ ©

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إِذَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَمِنَا ﴾

'' آپ کہہ و بیجے کہ جمیں کوئی مصیبت آئے گی تووبی آئے گی جو القد تعالی نے بہارے کے مقدر کررکھی ہے۔ وبی بنارا کارساز ہے'۔ © فی مقدر کررکھی ہے۔ وبی بنارا کارساز ہے'۔ © فی دُونِ اللّٰهِ مَا لَا یَنفَعْتُ وَ لَا یَضُونَ ﴾

ر اورالله تعالی کے سواکسی کومت پکاریں جوندآ پ کو پھے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور نہ نقصان''۔ ①

انسان جب اس خالص عقیدہ کا قائل ہوجاتا ہے کہ نفع ونقصان تنبا اللہ سجانہ کے ہاتھ میں ہے اور بیعقیدہ اس کے اندر جاگزیں ہوجاتا ہے تو اس سے جن وانس بلکہ تمام مخلوق کا خوف زائل ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت ک آبات میں بیکم دیا ہے کہ خوف وخشیت اللہ واحد کے لیے خاص رکھا جائے۔فرمایا:

﴿ إِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يَا اللّٰهُ اللّٰلِيّٰ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِيّٰ الللّٰمُ اللّٰلِيّٰ اللّٰلِيّٰ الللّٰمُ الللّٰلِيّٰ اللّٰلِيْلَا اللّٰلِيْلَا اللّٰلِيلَا اللّٰلِي اللّٰلِيّٰ اللّٰلِيّٰ الللّٰلِيّٰ الللّٰلِيّٰ الللّٰلِي الللّٰلِيلَا الللّٰلِي الللّٰلِيلَاءِ الللّٰلِي الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلَٰلَا اللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا الللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَا الللللّٰلِيلَا اللل

#### مُؤمِنِيْنَ﴾

- -23:0€ Ф
- -51: التربة: 51
- -106: يالى: D





" بی خبر دینے والا شیطان بی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے ندڈرو بلکہ میراخوف رکھوا گرتم مومن بو'۔ 

﴿ فَاللّٰهُ اَحَقُ اَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كَذَلُهُ مَّ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

"القدزیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈروا گرتم مومن بو'۔ 

﴿ وَاوَفُوا بِعَهْدِي فَى أَوْفِ بِعَهْدِي كُمْ أَوْلِي كَنْ فَارِي كَانَ فَا فِي مِعْدِي إِنْ اللهِ فَا وَرَجُهُ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ إِنَّهَا هُوَ إِلَٰذٌ وَاحِدٌ ؛ فَإِنَّ كَى فَارْهَبُونِ ﴾

"معبودتو صرف وبی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرابی خوف کھاؤ" ﴿
ای وجہ سے علماء وفقہاء رمہم اللہ نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے خوف وخشیت شرک کی
ایک قشم ہے جس سے کتاب وسنت میں منع کیا گیا ہے۔

چنا نچے ایک مسلمان جہاں روزانہ کنی بار'لا اللہ' کا اقر ارکرتا ہے وہیں اسے یہ بھی جاننا جا ہے کہ اس کے او پر طاری ہونے والے مخلوق کے خوف ہے اس عقیدہ کا کیا تعلق ہے۔ موحد مسلمان جو مقاصد تو حید ہے واقف ہواس کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل کے خلاوہ کسی کا خوف کھائے، کیونکہ جب وہ'لا اللہ اللہ اللہ اللہ کا



D آل مران: 175\_

التربة:13

<sup>-40:</sup> البقرة: 40-

الحل:51



اقر ارکرتا ہے تو جانتا ہے کہ اس اقر ارسے اس کی مراویہ ہے کہ القدعز وجل کے علاوہ کوئی اس کی جائے قر ارنہیں ،کوئی بھر وسنہیں ،کوئی فریا درسنہیں ،کوئی ما لک نہیں ،
کوئی مطاع نہیں ،کوئی لائق تعظیم نہیں ،کوئی پناوگاہ نہیں ،کوئی حاکم نہیں اور کوئی معبود برحق نہیں ،اور یہ کہ اس عقیدہ میں اونی خلل یا انحراف شرک کی ایک قتم ہے جس سے برحق نہیں ،اور یہ کہ اس عقیدہ کیا گیا ہے ،گرچہ اس عقیدہ کا مالک نمازی ہو اور روزہ رکھتا ہو۔

ایک موحدای صورت میں حقیقی موحد بن سکتا ہے جب تنہا اللہ عزوجل کی بندگی کر ہے، خوف وخشیت اللہ کے خوف وخشیت کر ہے، خوف وخشیت اللہ کے لیے خاص کر دے اور تمام مخلوق کے خوف وخشیت ہے آزاد ہوجائے ،خواہ وہ جنات ہوں یاانسان یا کوئی اور مخلوق ۔

2 - مسلمان کو بیبھی جانا جاہے کہ شیطان کا حیلہ کمزور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿ إِنَّ كَنِيدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ 1

" بیشک شیطان کا حیلہ مخت کمزور ہے"۔

اور ابوقیادہ کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوتیڈ نے مالا:





'' سپاخواب القد تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے ، پس جو تھے وہ اپنے با کیں جانب کی طرف سے ، پس جو تحص کوئی ناپسند بدہ چیز دیکھے وہ اپنے با کیں جانب تین بارتھو کے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے ، بے شک بداس کو نقصان نہیں دے گا''۔ ©

امام طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث ہیں بائیں جانب تین بارتھو کئے کا تھی شیطان کو ذلیل وخوار کرنے کہتے ہیں جہ جس طرح گندی چیز کو دیکھ کر یاسوچ کر اس پرتھوکا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان سے گندی کوئی چیز نہیں اس لیے اس کا ذکر آنے پر نبی کریم نے تھو کئے کا تھی دیا ہے۔ ربی تھو کئے کے لیے بائیں جانب کو خاص کرنے کی حکمت، تو شاید ابن آ دم کو نالبندیدہ بات کی دعوت دیئے کے لیے شیطان کا راستہ بائیں جانب سے ہی ہو۔

حکیم تر ذری کہتے ہیں کہ یہ تھم اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کے چبرے پر پہنچ کر
اے زخمی کر دیتا ہے، تعوذ کے ساتھ تھوک شیطان کے وسوے کو پھیم دیتا ہے اور اس
کے چبرے پر آگ کی طرح پر تا ہے جس ہے جل کر وہ زخمی ہوجاتا ہے۔
چنا نچہ رہتے ہی فٹیم ہے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ
میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہدر ہا ہے کہ رہتے کو بتا دووہ جبنمی ہے، یہ ن
کر رہتے نے اپنے ہا کمیں جانب تین بارتھوکا اور '' اُعوذ باللہ من الشیطان الرجیم''
پڑھا۔ پھر ای شخص نے دوسری رات خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کتا لے کر آیا
اورا سے اس کے سامنے کھڑ اکر دیا، کتے کے گلے میں ری پڑی تھی اور چبرے پر زخم
شخے، اس نے کہا:



D بخارى: 6995 ومسلم: 2261\_



## یہ و بی شیطان ہے جس نے تمہیں رہنے کا خواب دکھایا تھا اور بیرزخم وہ تمین تھوک میں جور بیچ نے تھو کے تھے۔ ©

اور یے عمر بن خطاب بھتو ہیں ، شیطان جن کے سائے ہے بھی دور بھا گتا تھ اور راستہ میں ان کا سامنا کرنے ہے گھبرا تھا، جس گلی ہے حضرت عمر بھٹو کا گزر ہوتا شیطان اسے چیوز کر دوسری گلی اختیار کر لیتا، چنا نچے عبداللہ بن مسعود بھٹون ہے روایت ہے ، وہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں ہے ایک آ دمی نکلا تو کسی جن ہے ان کی ملاقات ہوگئی، جن نے کہا: آپ جھے ہے شتی لڑیں گے؟ انہوں نے اے کشی میں پچھاڑ دیا اور کہا کہ میں تہہیں کمزور دکھے رہا ہوں، لگتا ہے تہبارے ہاتھ کتے کے ہاتھ بیس بیس کمزور دکھے رہا ہوں، لگتا ہے تہبارے ہاتھ کتے کے ہاتھ بیس بیس کمزور دکھے رہا ہوں، لگتا ہے تہبارے ہاتھ کتے کے ہاتھ بیس بیس کمزور دکھے ہویا تم جنوں کے درمیان رہنے والے ہو؟ جن نے کہا: کیا آپ آپ آپ آپ آپ تا الکری پڑھے ہیں؟ جو خص بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے الکری پڑھے ہیں؟ جو خص بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آپ الکری پڑھ لے تو اس گھر سے شیطان گدھے کی طرح گوز مارتا ہوا ،کل بھا گتا ہے۔ الکری پڑھے نے بیا کیا دہ انسان عمر سے ؟ انہوں نے جواب دیا: عمر کے طاوہ اور ابن مسعود ہے ہو چھا گیا کیا دہ انسان عمر سے ؟ انہوں نے جواب دیا: عمر کے طاوہ اور کون ہوسکتا ہے۔ ©

3 - بیجا ناضروری ہے کہ جنات کی شکل ہمیشہ وہی کالی بھجنگ شکل نہیں ہوتی جو ایذارسانی اور ڈرانے کے وقت ہوتی ہے، بلکہ یعض جن تو انسان سے بھی زیاہ پر ہمیزگار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایمان وتقوی اور دعوت الی اللہ میں بعض جنوں کے روثن کارنامے ہیں، جیسا کہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس سورت میں جنوں کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس سورت میں جنوں کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس سورت میں جنوں کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس سورت میں جنوں کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس سورت میں جنوں کی زبان مبارک

مفار © معمائب الدنسان من م کا کدالشیطان ، از این س 142 قدر ہے تیم ف کے ساتھ ۔

<sup>2</sup> حوالية سابقة:56



ے قرآن کریم کی تلاوت ٹی تو اپنی قوم کوخبر دار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

ه ﴿ قُلْ أَوْجِي إِنَّ أَنَّهُ السَّتَبَعُ لَفَرِّ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوْا إِنَّ سَبِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ال يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأُمَنَا بِهِ \* وَلَنْ نُشْدِكَ بِرَيْنَ آحَدًا ﴾

"اے پیمبر! آپ کہدو بیجے کہ جھے وہی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سناہے ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان الاچکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی ایٹ رب کا شریک نہ بنائیس سے "۔ ©

اورفر مایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَ اللَّهِ لَنَهُمُ الْمَا الْجِنِ يَسْتَبِعُونَ الْقُرْانَ قَلَتَ حَضَرُوهُ وَاذْ صَرَفْنَ الْفُرْانَ قَلَتُ حَضَرُوهُ وَاللَّهُ الْمُوالِقُولُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّل

"اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب وہ (نبی کے پاس) پہنچ گئے تو (ایک دوسرے ہے) کہنے گئے کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب تلاوت ختم ہوگئی تو اپنی قوم کو خبر دار کرنے کے لیے واپس لوٹ مجے"۔ ©

غرضیکہ جنوں میں صالح مومن بھی ہوتے ہیں، داعیان دین بھی ہوتے ہیں اور علماء حدیث بھی ہوتے ہیں۔

شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيميه بينيه اپني كتاب "الفرقان الكبير" ميل لكهيته بين كه



<sup>-2,1:</sup> D

<sup>29:</sup> الاتقاف:29\_



جن بھی مخلوق میں ہے کسی بادشاہ یا امیر کے پاس آتا ہے، بھی کسی کافر (مسافر) کے پاس آتا ہے جس کا زاد سفر ختم ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بیاس سے ہلاکت کے قریب بھٹنی پاس آتا ہے، تو جن کسی انسان کی شکل میں حاضر ہوکرا ہے بانی پلاتا اور کھانا کھلاتا ہے دکا ہوتا ہے، تو جن کسی انسان کی شکل میں حاضر ہوکرا ہے بانی پلاتا اور کھانا کھلاتا ہے اور اسے اسلام کی وعوت دیتا ہے، وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس سے بوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ جواب ویتا ہے میں فلاں ہوں امام ابن تیمیہ اپنے ساتھ پیش آمدہ ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

جیسا کہ ای طرح کا واقعہ میرے ساتھ قلعہ میں پیش آیا، اور بیل قلعہ بی میں تھا

کہ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ مشرق کی جانب ایک ترکی امیر کے ساتھ پیش
آیا۔ اس شخص نے امیر کو بتایا کہ میں ابن تیمیہ بول۔ امیر نے میرے ابن تیمیہ

ہونے میں شک نہیں کیا اور اس نے اس کی اطلاع شاہ ماردین کو دیدی، شاہ ماردین نے اس کی اطلاع شاہ ماردین کو دیدی، شاہ ماردین نے اس بارے میں اپنا قاصد مصر روانہ کیا تو انہیں اس کا یقین نہ آیا۔ حالا تکہ میں ابھی تک کویں بی میں تھا۔ البتہ وہاں ایک جن تھا جو بم سے محبت رکھتا تھا۔ اس فی ابی کے ساتھ ویسا بی بہت سا سلوک کیا جیسا میں کیا کرتا تھا۔ جب وہ وہشق نے ترکی کے ساتھ ویسا بی بہت سا سلوک کیا جیسا میں کیا کرتا تھا۔ جب وہ وہشق تو مجھے جو کھانا میسر آتا اسے کھلاتا تھا، تو یہ جن بھی ان کے ساتھ میرے جیسا سلوک کرتا تھا، اور اس کا مقصد میری تکریم کرنا ہوتا تھا۔ جھ سے پچھ لوگوں نے کہا: یہ کیول کرتا تھا، اور اس کا مقصد میری تکریم کرنا ہوتا تھا۔ جھ سے پچھ لوگوں نے کہا: یہ کیول نہیں ہوسکتا کہ یہ فرشتہ رہا ہو؟ میں نے کہا: نہیں! وہ فرشتہ نہیں ہوسکتا کہ یہ فرشتہ رہا ہو؟ میں نے کہا: نہیں! وہ فرشتہ نہیں ہوسکتا؟ کیونکہ فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے بتایا کہ میں ابن تیمیہ بول ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے بتایا کہ میں ابن تیمیہ بول ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے بتایا کہ میں ابن تیمیہ بول ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے بتایا کہ میں ابن تیمیہ بول ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں ابن تیمیہ بول ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ

منا صمایب الانسان از این کے:33,132

حجوث بول رہاہے۔ D



4- مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی جن اگر چہ صالحین میں ہے ہی ہو لئیکن اس کی قدر ومنزلت اور عزت وشرف انسان ہے کم ہے، پینخ ابو بکر الجزائری فرماتے ہیں:صالح جنات فقدر ومنزلت اور عزت وشرف میں انسان ہے کم بین صالح جنات فقدر ومنزلت اور عزت وشرف میں انسان ہے کم بین ۔ کیونکہ اللہ عز وجل نے انسان کی عزت و تکریم ثابت کی ہے، فرمایا:

''جم نے اولاد آ دم کو بڑی عزت دی اور انہیں بحروبر کی سوار میاں عطاکیں اور انہیں پر وبر کی سوار میاں عطاکیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق بر انہیں فضلت بخشی''۔ ①

لیکن بیعزت و تکریم جنول کے لیے ثابت نہیں، نہ تو کسی آسانی کتاب میں اور نہ بی رسول کی زبانی۔ اس سے معلوم جوا کہ انسان کی قدر و منزلت جنول سے بڑھ کر ہے۔

اس کی ایک دلیل خود جنوں کا اپنی کمتری کا اور انسان کے سامنے کمزوری کا احساس بھی ہے، کیونکہ جب انسان ان کی بناہ لیتا ہے تو وہ اپنے آ پ کو بڑا بہجنے لگتے بیں، اس لیے کہ ان کی بناہ لینے میں ان کی تعظیم پائی جاتی ہے جبکہ وہ اس کے حقد ار نہیں، چنا نچہ اس کے ان کی سرکتی اور کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی سرکتی اور کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے مذکرہ کے من میں فرمایا:

و وَاللَّهُ كَانَ بِجَالٌ فِينَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِيرِجَالِ فِينَ الْجِنِ قَرَادُوهُمْ







#### رَهَقًا ﴾

''اوربعض انسان بعض جنات ہے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرمشی میں اور برڑھ کئے'' ©

5-جنوں کے واقعات بیان کرنے میں دفت پسندی ہے کام لینا چاہیے بلکہ عوام الناس ،عورتوں اور بچوں ہے ان واقعات کا نہ بیان کرنا بی زیادہ مناسب ہے، خصوصااس وجہ ہے کہ ان واقعات کا تعلق ایک ایی مخلوق ہے ہے جو بی ری نگا ہوں ہے اور جنوں میں بہت زیادہ جھوٹ بھی بایا جاتا ہے، اس لیے جن کی بات کوظعی طور پرضیح سلیم نہیں کیا جا سکتا ،لبذا اس طرح کے واقعات کا نہ بیان کرنا بی درست ہے۔ انسان کے ساتھ خواب میں شیطان جو کھلواڑ کرتا ہے، نبی کر می مربیۃ نے اس کو بیان کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ دی توزی کرا ہے، نبی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرائی نبی سرتیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا:

عقيدة المؤمن، از ابو يكر جاير الجزائرى: 228-



<sup>-6:</sup> الجن :6- D



اے اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے میرے مر برضرب لگائی تو مراز ھک گیا اور میں اس کے پیچیے دوڑ نے لگا، اس کی بات من کرآپ نے فر مایا:

اللہ نعجذت الفّاس بقُلعُب الشّیطان بك فی منامك ،

الشیطان خواب میں تمہارے ماتھ جو کھلواڑ کرے اے لوگوں سے بیان نہ کی ،

اللہ کے ،،،

حضرت جابر کہتے ہیں: میں نے نبی سی نیڈ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے:

الا بحدث أخذكم بنلغب الشيطان به في منامه "
"" من سيكى كرماته خواب من شيطان جو كلواز كرے وواسے بركز لوكوں سے بيان ندكر ہے"۔ 
الوكوں سے بيان ندكر ہے "۔ 
الوكوں ہے بيان ندكر ہے " - 
الوكوں ہے بيان ندكر ہے " -

6-مسلمان کواس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ عزوجل نے ہرانسان پرمحافظ فرشتے مقرر کئے ہیں جورات اور دن میں باری باری اس کے پاس رہتے ہیں اور جنول کے مقرر کئے ہیں جورات اور دن میں باری باری اس کے پاس رہتے ہیں اور جنول کے شراور ہر پوشید واور مفتر چیز کے شرے اس کی حف ظت کرتے ہیں، جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ فِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ يَدَيْنِ وَمِنْ خَنْفِه يَحْفَظُونَه مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾

"اس كے پہرے دار (فرشتے) انسان ك آئے بيجيد مقرر بيل جواللہ ك علم سے اس كى حفاظت كرتے بيل "۔ @



D محجمتلم:2268\_

<sup>-11:4/1</sup> ②



#### اس حفاظت کے بارے میں دوقول ہیں:

پہلاقول ہے ہے کہ القد سبحانہ نے از راہ مہر بانی انسان پر فرشتے مقرر کئے ہیں جو جنگلی جانوروں ، زہر ملے کیڑوں اور مصراشیاء سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
دوسراقول ہے ہے کہ جنوں کے شرسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
ضحاک کہتے ہیں: یعنی جنوں ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر
غالب ندا آجائے۔

کعب کہتے ہیں: اگر القد تعالی نے تم پر فرشتے ندم تمر دفر مائے ہوتے ، جو تمہارے کھانے پینے اور تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تو جنات تمہیں ایک لیتے۔ © جنات تمہیں ایک لیتے۔ ©

ای طرح الله سیحاند نے دوسری جگه فرمایا:

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾

''اورتم پر حفاظت کرنے والے (فرشتے) بھیجتا ہے'۔ ®
کہا گیا ہے کہ اس سے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے مراد ہیں جو بندول کے اگلے ہیں اور آفات ومصائب سے ان کی حفاظت کرتے ہیں''۔ ®
نیز اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا:

﴿ إِنْ كُنْ نَفْسِ لَهَا عَمَيْهَا كَافِظُ اللهِ "كُونَى ايمانبيس جس برمحافظ فرشته ند بو" ﴿

تغير قرطبي .7/6-



D تغير قرطبي:93,192/9\_

<sup>2</sup> الانعام: 61-

\_4: الطارق: 4



#### ابوامامہ دی تنابیان کرتے ہیں کہ نبی من تیز نے فرمایا:

"مسلمان پرایک سوسائھ فرشتے مقرر ہیں جواس کی حفاظت کرتے رہے ہیں جب تک کہ تقدیر کا فیصلہ ند آ جائے ، ای میں اس کی نگاہ بھی ہے کہ سات فرشتے اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح مکھی ہے شہد سات فرشتے اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح مکھی ہے شہد کے پیالہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اگر بل جھیکنے کے برابر بھی بندے کواس کے پیالہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اگر بل جھیکنے کے برابر بھی بندے کواس کے خوالہ کردیا جائے تو شیطان اے ایک لیس گئے'۔ آ

# دوم: نفساتی اوراعصالی امراض:

جنوں کے سبب جوامراض لائق ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی اور اعصابی امراض بھی ہیں، جیسے پاگل بن عم ، قلق اور بے چینی وغیرہ ۔ لیکن اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ جو قرآنی معالج نفسیاتی علاج کی اہمیت سلیم نہ کرے وہ غلطی پر ہے ، کیونکہ قرآنی علاج کے کوئی تصادم نہیں ، بلکہ نفسیاتی شفاخانوں اور اسپتالوں میں نفسیاتی مریضوں پر دم کرنے کے لیے قرآنی علاج کا شعبہ ہونا جا ہے۔ اگر مریض کوقرآنی علاج موافق آگیا اور اس کی حالت بہتر ہوگئی تو الحمد للہ



تغير قرطبي :4/20\_



( یمی مطلوب ہے) ورنہ قرآن کا قطعا کوئی نقصان دہ پہلونہیں جیساطبی دواؤں اور جڑی یوٹیوں میں ہوتا ہے۔

اس سلسلہ کا ایک دلچے واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میر ہے اور ایک نفسیاتی طبیب کے درمیان گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ قرآنی معالجین کو طب پڑھنی چاہیے تا کہ وہ علاج کرسکیس، میں نے کہا: جو بات تم کہہ رہے ہو وہی ہم تم سے کہتے ہیں (کہ تمہارے بیہاں قرآنی علاج کا شعبہ ہونا چاہیے) کیونکہ قرآنی علاج کا کوئی نقصان میں میں نقصان کا پہلونہیں ، بخلاف تمہارے علاج کے کہ اس میں نقصان کا پہلوبھی ہے، اور اس لیے بھی کہ طبابت ہی تمہارا اصل بیشہ ہے اور ای کے لیے تم فارغ ہو۔

# سوم: اعضاء وجوارح كامراض:

جنوں کے سبب لاحق ہونے والے امراض میں اعضاء وجوارح کے امراض میں اعضاء وجوارح کے امراض بھی ہیں۔ بیامراض بھی بہت زیادہ بیں مختصر بیہ جاننا چاہیے کہ ہروہ مرض جولمبی علاج کے باوجود دور نہ ہوا ہے مریض پرقر آن کریم پڑھ کر دم کرنا چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالی اس سے شفاعطا فرمادےگا۔

# چبارم: نگاه ا چک لینا اور وجم میں مبتلا کردینا:

انسان پرجن کا تسلط اگر جادو کے ذریعہ ہوا ہے تو جن کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں چیزوں کو غیر حقیقی شکل میں پیش کرے۔ چنانچہ شوہرا بی بیوی کو تبیج اور قابل نفرت شکل میں دیکھتا ہے، ای طرح بیوی بھی اینے شوہر کو تبیج اور قابل نفرت شکل میں دیکھتا ہے، ای طرح بیوی بھی اینے شوہر کو تبیج اور قابل نفرت شکل میں دیکھتے والے کے بیاں اس کا ردمل بیدا ہوتا قابل نفرت شکل میں دیکھتی ہے۔ چنانچہ دیکھنے والے کے بیاں اس کا ردمل بیدا ہوتا



ہاوراس کا دل تنگ ہوجاتا ہے، حالانکہ ہرایک کی شکل اپنی اصل حالت پر باتی رہتی ہے، اس کے اندرکوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سجانہ نے فرمایا:

﴿ قَالَ بَلُ اَنْقُوْا ءَ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِينُهُمْ يُخْيَلُ اِلْمَا فِي مِنْ سِخْدِهِمُ اَنْهَا تَسْعَی ﴾

انْهَا تَسْعَی ﴾

"(موی نے) جواب دیا کہ نہیں، تم بی پہلے ڈالو، اب تو موی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں"۔ ©

پنجم : ایسے دوآ دمیوں کے درمیان عداوت ودشمنی، بغض ونفرت اورتفرقہ ڈال دینا جن میں باہم گہراربط ہو :

شیطان ایسے حیلوں کا ماہر ہے جن کے ذریعہ وہ دو گہرے تعلقات والوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، خواہ وہ شریک تجارت ہول یا دوست ہول یامیاں بیوی، چنانچا کیا۔ ادنی ترین سبب پر بھی ان میں شدید اختلاف بھڑک اٹھتا ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر مصر ہوتا ہے، اور جب کوئی تیسرا ان کے درمیان اصلاح کی غرض سے مراخلت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فریقین میں سے ہرایک اپنے آپ کوحق بجانب سمجھ رہا ہے، ای لیے حدیث میں وارد ہے کہ شیطان اشکر جمع کر کے آنہیں ای مہم پر روانہ کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ جھے سے روایت ہے، وہ بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ سؤیڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا:





اإِنَّ إِبْلِيسِ يضَعُ عَرْشَهُ على الْمَاءِ، ثُمّ يَبْعَثُ سراياهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِئْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْقًا، قَالَ: ثُمّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيقُولُ: مَا تَرَكُنُهُ خَتَّىٰ فَرَقْتُ بِينَهُ وَبَيْنَ الْمُرَأْتِه، قَالَ: فَيُدُنِهِ مِنْهُ، يَقُولُ: نَعْمِ أَنْتَ

" ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، وہ اپنالشکر ردانہ کرتا ہے تا کہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں، چنانچیاس کے نزدیک عظیم المرتبت شیطان وہ بوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہو۔ (ایک شیطان) آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلال کام کیا، وہ جواب دیتا ہے کہتم نے پچھ نہ کیا، پھر دوسرا شیطان کہتا ہے: میں آدی کے پیچھے لگار ہا پہال تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی بیدا کر وی باتہ خوب ہو"۔ آ

# ششم: نسوانی امراض

جنات عورتوں کے بعض مخصوص امراض کا بھی سبب بنتے ہیں، مثال کے طور پر ایسا بانچھ پن جس کا کوئی طبی سبب نہ ہو، چنانچ تشخیص کے دفت یہ پت چلنا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی کے اندر بھی کوئی ایسی کی نہیں جوطبی اعتبار سے استقر ارحمل سے مانع ہو۔ اس کے باوجود حمل قر ارنہیں پاتا، ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ چارسالوں سے ایک اسپیشلٹ ڈاکٹر سے ملاج کرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دو توک لفظوں میں کہا کہ مجھے تم دونوں کے بارے میں تعجب ہے، کوئی مانع حمل چیز بھی نہیں ہے، طبی اعتبار سے تم دونوں سو فیصد ٹھیک جو (پھر بھی حمل قر ارنہیں پار ہا بھا۔ شبیس ہے، طبی اعتبار سے تم دونوں سو فیصد ٹھیک جو (پھر بھی حمل قر ارنہیں پار ہا

<sup>- 2813</sup> ملم: 2813





ہے) بالآ خراللہ عزوجل کی مشیت ہوئی اور اسکی بیوی کوحمل تھبر گیا۔

اس کا سبب سے ہوتا ہے کہ جن رخم میں یا انڈے کی جگد موجود ہوتا ہے اور منی کے کی جگد موجود ہوتا ہے اور منی کے کی رفر اللہ میں یا انڈوں کو خراب کر دیتا ہے، اس حالت کے چند طبی عوارض ہیں جن میں ہے بعض سے بیس جن میں سے بعض سے جن

1 - عورت كالبين ك حصر من شديد تكليف محسوس كرنا-

2- رحم کے حصہ میں جلن اور تکلیف۔

3- ما مواري کي خرابي \_

4- مجھی جون آنے کی شکایت۔

5- صحبت کے وقت بھی عورت کا تھٹن محسوس کرنااور صرف شوہر کوخوش رکھنے کی خاطر اس کام کے لیے تیار ہونا۔

لیکن ان امرانس کے ساتھ ہی بعض دومرے عوارض بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے سر در د، ہرِیشان خواب دیجھنااور ہاتھ یاؤں کاس ہوجانا وغیرہ۔

# هفتم : جنسي امراض :

جنات بھی بھی آ دمی کواپنی بیوی ہے صحبت کرنے پرغیر قادر بنادیتے ہیں، بیعدم قدرت شوہر کی طرف ہے بھی چیش آ سکتی ہے اور بیوی کی طرف ہے بھی۔ای طرح جنات سرعت انزال کا بھی سبب ہوتے ہیں۔ جادو کی فصل میں اس کا ملاح بیان کیا جائے گا۔ان شاءاللہ۔

ہشتم: جنات کا انسان کے مکانات کو نقصان پہنچ نا: جنات انسان کے مکان اور اس کے اثاثہ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں اور سامان





وغیرہ میں آگ لگا سے بین، سامر واقع ہے کین ایسا بہت کم ہوتا ہے، میں اس سلسلہ کے بعض سے واقعات بیان کرتا ہوں۔

جریدہ ''السلمون'' شارہ نمبر (338) مجربہ 15 محرم 1412 ھ مطابق 26 جولائی 1991م کے صفحہ 3 پر درتی ذیل عنوان کے تحت لکھتا ہے:

# ميرے گھر ميں بااسب آگ بجڑك المحتى ب:

سعودی شہری مدین حربی، جوریاض کے مشرقی محلّه اللہ ہے، بغیر کسی ظاہری سبب کے اس کے گھر کے ہرکونے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، ہخص فرکور، دیگر حاضرین اور فائز ہریگیڈ کا عمله مل کربھی اس گھر میں آگ بھڑ کئے کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکے، جبکہ بیآگ اتنی شدید تھی کہ اگر اللہ تعالی کی مہر بانی نہ ہوتی تو وہ اس کی زندگی کوجہنم بنادیتی۔

ای طرح جریده" اخبار الیوم" شاره نمبر (2481) مجریه 20 ذی قعده ای ای طرح جریده" اخبار الیوم" شاره نمبر (1481) مجریه 20 ذی قعده 1412 ه مطابق 23 مئی 1992 م کے صفحہ (14) پر درج ذیل عنوان کے تحت لکھتا ہے:

جرجائے فائز ہر گیلیڈ عملہ کے سربراہ کی موجودگی میں ڈاکٹر کے گھر میں ہرآ و مصے گھنٹہ پرآ گے۔ بھڑ تی رہی:

سوہاج کے جنوبی علاقہ کے فائز بریگیڈ کا سربراہ میجرر جب سلطان قاہرہ پولیس



الٹیشن کی لیبارٹری برائے تحقیق جرائم کے دروازے برکسی گمشدہ چیز کی تلاش میں مکا یکا کھڑا تھا۔ بیخص ایک خاص اور عجیب وغریب مہم پرسوباج سے حاضر ہوا تھا اور ا کے بجیب آگ کے اسباب کا پنة لگانے کے لیے اپنے ساتھ ایک تھیلے میں آگ میں جلی ہوئی اشیاء کانمونہ لا یا تھا تا کہان کی جانج ہو سکے ،لیکن اے اجا تک بیمعلوم ہوا کہ لیباٹری روم میں داخل ہونے ہے پہلے درواز ہیر بی وہ تھیلا نائب ہو گیا ہے۔ میجر رجب بیا عجیب وغریب واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گزشتہ ہفتہ ڈاکٹر عثمان رفاعی، جو جرجا کے جزل اسپتال میں کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے فون پراطلاع دی کہ آ دھے تھنٹے کے بعدان کے فلیٹ میں آگ تکنے والی ہے اور وہ اینے نیز اینے بال بچوں کو بچانے کے لیے فائر بریکیڈ عملہ کی مدد حاہتے ہیں۔ میہ اطلاع ہاوجود میمہ باعث تعجب تھی لیکن میں اپنے عملہ اور ساز وسامان کے ساتھ ان کے فلیٹ تک پہنچا جہاں مجھے کیٹر وں اور صوفوں میں آگ کے آثار ملے، ڈاکٹر رفاعی نے مجھے بتایا کہ جیسے بی وہ ڈیوٹی سے واپس ہوئے اور اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھایا کہ سونے والے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اکھی، میں نے یر وسیوں کو آواز دی تو انہوں نے پہنچے کر آگ بجھائی۔اس کے بعد کیڑے کی ہر چیز میں برآ دھے تھنے پراپنے آپ آگ لگنے لگی، پھرتھوڑی در کے بعد میرے ما منے کپڑے کی ایک الماری ہے اچا تک آگ کے شعلے نکلنے لگے، چنانچہ اینے ساتھ موجوداوگول کی مدد ہے میں نے آگ بجھائی اور پینزیہ جلا کہ بیآگ ایے آپ لگی ہے اور صرف ایک ہی الماری میں گئی ہے۔

میں نے گھر کے اندر سے ہی نائب وزیر داخلہ اور سوہاج سیکورٹی کے





ڈائر کیٹر جنرل میجر سیدحسن سے فون پر رابطہ کیا اور صورتحال کی وضاحت کی، تو انہوں نے مجھے گھر نہ چھوڑنے کا تھم دیا اور شعبہ کے انچار ٹی نیز جرائم کی تحقیقات کرنے والے اور جرائم لیبارٹری کے تملہ کو بیتھم بھیجا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے وہ میری مدد کریں۔

میجررجب سلطان مزید بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا فلیٹ پولیس سیکورٹی اور فائر برگیڈ ملہ ہے بھر گیا اور انہوں نے آگ کی جگہ کا پیتہ لگانے کے لیے فلیٹ کا ایک ایک قدم گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے اس شبہ کی چھان بین کی کہیں کوئی پاوڈر موجود ہے جس سے بذات خود آگ بھڑ کئے میں مددمل رہی ہے، لین انہیں اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا، اس کے بعد فلیٹ کے اندرمختلف مقامات پر، سوئے ہوئے بوئی بھی سراغ نہیں ملا، اس کے بعد فلیٹ کے اندرمختلف مقامات پر، سوئے ہوئے بوئی بھی کے پائی میں پڑے ہوئے کیڑوں میں بھرآ دھے گھٹے بعد پولیس سیکورٹی کے سامنے آگ بھڑ کئے گئی۔ آگ بھڑ کتے ہی فائر برگیڈ کا مملہ اپنے ساز وسامان کے ساتھ آگ بھڑ کے لیے حرکت میں آجا تا اور کوشش کرتا۔ پولیس سیکورٹی اور فائر برگیڈ مگلہ دوسرے دن تک مکان کے اندرا پے کوشش کرتا۔ پولیس سیکورٹی اور فائر برگیڈ مگلہ دوسرے دن تک مکان کے اندرا پے کام پرلگار ہا، لیکن پابندی کے ساتھ ہرآ دھے گھٹے پر بھڑ کئے والی اس آگ کا سراغ کام پرلگار ہا، لیکن پابندی کے ساتھ ہرآ دھے گھٹے پر بھڑ کئے والی اس آگ کا سراغ کام برلگار ہا، لیکن پابندی کے ساتھ ہرآ دھے گھٹے پر بھڑ کئے والی اس آگ کا سراغ کی مراغ

سیکورٹی ڈائریکٹر نے مذکورہ خاندان کو آگ کی زو سے بچانے کے لیے فائر بر گیڈ عملہ کو فلیٹ کے اندرموجودر ہے کی تغلیمات جاری کیس اور مجھے ایک تھیلے میں جلے ہوئے کیڑوں کا نمونہ لے کر خاص مہم برعلی الصباح قاہرہ روانہ ہوجانے کا تھم دیا، تاکہ لیبارٹری برائے تحقیق جرائم میں جاکر ان کیڑوں کی جانج کراؤں اور ان





میں آگ جلنے کا سائنڈیک سبب معلوم کروں ، لیکن لیبارٹری کے دروازہ پر بہنچ کرجلی ہوئی اشیاء کے نمونہ کا تھیلا پر اسرار طور پر غائب ہوگیا اور مجھے اس کا پہتنییں چل سکا۔
میجر رجب سلطان دوسرا نمونہ لینے کے لیے جیران وسٹسٹدر سوہاج واپس آیا،
لیکن وہ اپنے دل میں بار باریبی کہتا رہا کہ فائر بریگیڈ عملہ کا سربراہ ہوتے ہوئے میں اس آگ پر کیوں نہیں قابو پا رہا ہوں؟ اس عجیب وغریب آگ ہے ہم ڈاکٹر میں اس آگ پر کیوں نہیں قابو پا رہا ہوں؟ اس عجیب وغریب آگ ہے ہم ڈاکٹر کے فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے؟

اس سلسله کا تیسرا واقعدامام ابن القیم رحمه الله نے اپنی کتاب'' الوابل الصیب'' کے صفحہ 177,176 پریوں ذکر کیا ہے:

ابوالنظر باشم بن قاسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پر پھر مارے جاتے تھے، مجھ سے کہا گیا کہ اے ابونظر! ہمارے پاس سے کہیں اور چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر گرال گزری اور میں نے کوفہ میں ابن اور لیس، محار فی اور ابواسامہ کولکھ بھیجا، محار فی نے مجھے خطالکھا کہ مدینہ میں ایک کنواں تھا جس میں ڈالی جانے والی ری کا ندی جاتی تھی، ایک باران کے پاس ایک قافلہ اتر ااور انہوں جانے والی ری کا ندی جاتی کی مقابت کی، قافلے والوں نے ایک بالٹی پانی طلب کیا اور اس میں درج ذیل دعا پڑھی، پھر اسے کنویں میں ڈال دیا، چنانچہ کئویں سے ایک آگ برآ مد ہوئی جو کئویں کی منڈ بریر آگر بجھگی، وہ دعا ہے گئ

البِسْم اللهِ، أَمْسَيْنَا بِاللهِ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنَعٌ، وَبِعِزَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، اللهِ النّهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، اللهِ النّهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، وبِلسُلْطَانِ اللهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، وبِلسُلْطَانِ اللهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، وبِلسُلْطَانِ اللهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، وبِلسُلْطَانِ اللهِ الْمَنْيِعِ نَحْتَجِبُ، وبِللْمَائِهِ الْمُحْسُنَى كُلّها عَائِذَ مِنَ الْأَبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرَّ وبِأَسْمائهِ الْمُحْسُنَى كُلّها عَائِذَ مِنَ الْأَبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرَّ





شياطين الإنس والْجِنِّ، ومن شرَّ كُلُّ مُعْلَن ومُسرًّ، ومِن شرّ مَا يَخُرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكُمْنُ بِالنَّهَارِ، وَيَكُمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخُرُجُ بِالنَّهَارِ، ومنْ شرُّ مَا خَلَقَ وذراً وبرأً، ومِنْ شرُّ إِبْلَيْسَ وَجُنُودِهِ، وَمِنْ شُرَّ كُلُّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتَهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أَعُوذُ بِاللهِ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ مُوسَى وعِيسَى وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِيُّ وفَّى، ومنْ شرَّ ما خلق وذرأ وبرأ، ومِنْ شرُّ إبْليس وَجُنُوده، ومنْ شرَّ مَا يَبْغَي، أَغُوذُ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، بسم الله الرّحمن الرّحيم: ﴿ وَالصَّفَّتِ صَفًّا } فَالزُّجِرْتِ زَجُرًا } فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ إِلٰهَكُمْ لُواحِدٌ \* رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْبَصَّارِقِ أَ إِنَّا زَيِّنَا النَّهُمَّا الدُّنْيَا مِنْ يُنَاقِرِ الْكُواكِ ! وَجِفْظًا قِبْنَ كُلِّ شَيْظِي مَّارِدٍ ؟ أَل يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْرَعْلِي وَيُقْدَ قُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَ وُحُورًا وَلَهُمْ عَذَا الْ وَاصِبُ أَ الْأَمَنُ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ هُ \* ١

"الله كے نام كے ساتھ، ہم نے اللہ كے نام كے ساتھ شام كى جس كے نام كے ساتھ وكر ہمى مغلوب كے ساتھ كوئى چيز ناممكن نہيں، اور الله كى عزت وغلبہ كے ساتھ جو بھى مغلوب نہيں ہو سكتى ، اور الله كى مضبوط سلطنت كى ہم پناہ ليتے بيں، اور الله كى مضبوط سلطنت كى ہم پناہ ليتے بيں، اور اس كے تمام اسائے حسنى كى پناہ ليتے بيں ابليبول ہے، انس وجن كے شیاطین كے شراسا كے شراسا كے شراسا كے شراسا كے شرات كو نكلنے سے، ہر ظاہر كرنے والے اور پوشيدہ ركھنے والے كے شرسے، رات كو نكلنے

<sup>€</sup> العاقات:1/11





والے اور دن میں جھینے والے یا رات میں جھینے والے اور دن میں ظاہر ہونے والے کے شرہے، اور ہراس چز کے شرہے جے اللہ نے پیدا کیا اور بھیلایا،اہلیس اوراس کے شکر کے شرہے،اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار كے شر ہے جس كى بيثاني (اے اللہ!) تو كر برے ہوئے ہے، بيتك ميرا رب صراط متنقیم برے، میں اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں اس چیز ہے جس سے موی بھیسی اور وفادار ابراہیم نے پناہ طلب کی ہے، اور براس چیز کے شر سے جے اللہ نے پیدا کیااور پھیلایا،اور الجیس اور اس کے شکر کے شریعے اور اس چیز کے شرے جے اللہ پیدا کرنا جاہے، میں اللہ میٹا وملیم کی پناہ جا ہتا ہوں مردود شیطان ہے،شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ب: "فتم ب صف باند هن والے (فرشتوں) کی ، پھر بوری طرح ڈا نٹنے والوں کی۔ پھر اللہ کے ذکر ( قرآن ) کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناتم سب کامعبود ایک بی ہے۔ آسانوں ، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا اورمشرقول کا رب وہی ہے۔ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت ہے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے۔ عالم بالا کے فرشتوں (کی ہاتوں) کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے ، بلکہ ہرطرف ے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ے، مگر جوکوئی ایک آ دھ بات ایک لے بھا گے تو (فوز ابی) اس کے پیچیے و مکتابوا شعلہ لگ جاتا ہے۔

ابونصر کہتے ہیں میں نے ایک برتن میں پانی لیا، پھر بھی کلمات پڑھ کراس پر دم کیا اور گھر کے تمام کونوں پراہے جھڑ کا تو جنات نی اٹھے کہ تو نے جمیں جلا کرر کھ دیا،





#### لوہم تمہارے پاس سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ 1

ای سلسله کاایک اور واقعہ شیخ علی بن مشرف عمری نے اپنی ایک تقریر میں بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے قریب ''بدبان' نامی بستی کے ایک گھر میں اپنے آپ آگ لگ جاتی ، اور جیسے بی لوگ آگ بجھا کر فارغ بوتے آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ، فائر برگید کا عملہ اس آگ کے سبب کا پت لگانے میں ناکام رہا، یہاں تک کہ شیخ موصوف برگید کا عملہ اس آگ کے سبب کا پت لگانے میں ناکام رہا، یہاں تک کہ شیخ موصوف مطلم وزیادتی کر مہائے وقوعہ پرقر آن پڑھا اور اس جن کو بھگا دیا جو گھر والوں پر ظلم وزیادتی کر رہا تھا۔

نواس طرح کے واقعات بھی پیش آسکتے ہیں ،گراییا بہت کم ہوتا ہے۔ایسے موقع پریٹے ختین کرلینی چاہیے کہ بیکام جناتوں ہی کا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہیں شخصی اغراض ومقاصد کے لیے جھوٹ اور دجل وفریب کی بڑی آمیزش ہوتی ہے۔ ایک سجا واقعہ:

اب ایک سچاواقعہ ساعت فرمائے جسے شیخ یاسین احمد عید نے ذکر کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

ماضی قریب کی بات ہے کہ ایک شہر میں کسی شخص کی وفات ہوگئی اوراس نے بیجھے ایک خوبصورت اور زالا گھر جھوڑا، گھر انتہائی کشادہ اور زیادہ کمرول پر مشتمل تھا، دکش اور انو کھے نقش ونگار نے اسے اور مزین کر دیا تھا، گھر کے صحن میں سنگ مرم سے بنا ہواایک خوبصورت حوض بھی تھا جس کے چارول طرف مختلف شکل ورنگ کے جسمے بنے تھے اور ان مجسمول کے منہ سے پانی کا فوراہ جھوٹنا تھا۔

اس شخص کے پاس کوئی اولا ونہیں تھی جو اس کی وارث ہوتی، جس کی وجہ سے وفات کے بعد یہ گھر انسانوں سے خالی ہو گیا اور قرابتدارول نے اسے فروخت

الواتل الصيب ازائن القيم 177,176\_





کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ اس کے عوض بہت بڑی رقم کی امید لیے ہوئے تھے، اور جسے بی کا فیصلہ کر لیا، وہ اس کے عوض بہت بڑی رقم کی امید لیے ہوئے تھے، اور جسے بی انہوں نے اسے فروخت کرنے کا اعلان کیا بیافواہ چیل گئی کہ اس گھر میں جنول کا بیرا ہے اور اس کے اندر کوئی زبر دست سم کا شیطان رہتا ہے۔

بدا فواہ اتن عام ہوئی کہ سوتے جا گئے لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن گئی، اگر کوئی شخص اس کی تر دید کرتا اور رات کے وقت اس گھر میں گھستا تو یہی عقیدہ لے کروا پس لوٹما کہ اس میں واقعی شیطان رہتے ہیں۔

نتیجہ سے ہوا کہ اوگ اس گھر کی خرید سے بیز ار ہو گئے اور ورٹا ، کوا ہے انجام بدکی فکر اوش ہوگئی ، خصوصااس لیے کہ ایک خریدار سامنے آچکا تھا اور تقریبا ایک چوتھا کی قیمت چینگی دے چکا تھا، لیکن ورٹا ، کے گھر کی قیمت وصول کرنے سے پہلے ایک بلند ہمت نوجوان آیا جو اس گھر کا قصد س چکا تھا، بینو جوان ان لوگوں میں سے تھا جو جنوں کے واقعات کو چندال ایمیت نہیں دیتے اور نہ بی شیطان سے ڈرتے ہیں، اس نے گھر کے ورٹا ، سے ایک متعین رقم طلب کی اور جنوں کو بھگانے یا بکڑنے کا ذمہ لیا، انہوں نے اس کی بات مان لی اور آ دھی رقم فور ابی ادا کردی۔

شام ہوئی تو یہ نو جوان اس گھر کی طرف روانہ ہوا اور ساتھ میں ایک ریوالور بھی رکھ لیا تا کہ بوقت ضرورت اس سے مدد لے سکے، گھر میں پہنچ کرتھوڑی دیر آ رام کیا، پھر بتی بجھا کرسوگیا، تھوڑی دیر کے بعدا ہے محسوس ہوا کہ کوئی شخص لحاف تھینچ رہا ہے، اس نے پوری طاقت سے لحاف کو پکڑ لیا اور کہا کہ کون لحاف تھینچ رہا ہے؟ جواب ملا کہ میں جن ہوں، میں لحاف لے کربی رہوں گا ورنہ تمہار ہے جسم بی کواوڑھ لول گا۔ نو جوان نے لحاف جھوڑ دیا اور جن گدی کے بل گر پڑا، نو جوان حجت سے اٹھ کھڑ اہوا اور جن کے سے بر چڑھ کرر نیوالور اس کے سریر رکھ دیا اور بولا: بتا تو کون ہے؟





جن پرشد یدخوف طاری بروااور بواا که مجھے جھوڑ دو، میں تنہیں حقیقت حال ہے آگاہ کرتا ہوں، نوجوان نے کہا: احجما بتا!

اس نے بتانا شروع کیا کہ میں نہ تو شیطان ہوں نہ جن، بلکہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں،فرق ہے ہے کہ میرارنگ سیاہ اورشکل جبیے ہے۔ بین کرنو جوان نے ا ہے جیموڑ دیا اور دیکھنے کے لیے بتی جلائی تو دیکھا کہ وہ واقعی ایک کالاکلوٹا غلام ہے اور ما در زاد بر ہنہ ہے۔ پھر کہا: اب یبال رہنے کی دجہ بتاؤ، اس نے کہنا شروع کیا: میری ضرورت نے جھے یہاں رہنے پر مجبور کیا ہے، میں ایک نادار آ دمی ہوں۔ کوئی ذریعہ معاش نبیں ہے، میرا ایک بہت بڑا کنبہ ہے جس کی تمام تر ذمہ داری میرے اوپر ہے، مجبور ہو کر میں ایک شخص کے پاس گیا تا کہ وہ مجھے کسی کام پرلگا دے اور میں ای ہے اپنی روزی کماسکول۔ چنانجداس نے جھے حکم دیا کہ میں ہررات اس گھر میں آجایا کروں اور جب کسی کے اس گھر سے قریب آنے کی آ ہٹ محسوں کروں تو ہاتھ سے تالی بجاؤں اور اس تختی پر زور زور سے ماروں جے میں نے خاص ای مقصد کے لیے تیار کرایا تھا، اور اگر کسی باہمت شخص ہے سابقہ پڑے اور بیح کتیں اسے ڈرانے کے لیے کافی نہ ہوں تو حوض کا یانی کیبارگی کھول دوں تا کہ جسموں کے منہ ہے فوارہ بن کر چھوٹنے لگے اور میں خود حوض کے اویر چڑھ کرمنہ ہے مختلف تتم کی ڈراونی آواز نکالوں تا کہ آ دمی ڈر کر بھاگ جائے۔ان تعلیمات کے بعداس شخص

اس کی بات سن کر وہ نو جوان اسے پکڑ کر ورثاء کے پاس لے گیااور ان کے حوالہ کر دیا، نیز ان سے پورا ماجرا کہدستایا، تو بہتہ چلا کہ اس نلام سے اجرت پر بیحرکتیں کرائے واللہ مخص وہی ہے جس نے بہت ہی معمولی قیمت میں گھرخر یدنے کی پیشکش کی ہے۔

نے مجھے اس راز کی حفاظت کی سخت تا کید بھی کی ہے۔



گھرے جنات بھگانے کا طریقہ: شخ وحیدعبدالسلام بالی کہتے ہیں:

جب آپ کو یقین ہو جائے کہ گھر کے اندر واقعی جن ہے،کوئی جعلسازی نہیں ہے،تواس کے بھگانے کا طریقتہ درج ذیل ہے:

1- آپائے ساتھ مزید دوآ دمی لیں اور اس گھر میں جا کریہ پڑھیں:

محار بی نے ابوالنظر کے پاس لکھ کر بھیجی تھی۔ ① مذکورہ دعا پڑھنے کے بعد گھر کے تمام اطراف میں پانی گرا دیں، جنات محمر چھوڑ دیں گے ،ان شاءاللہ۔

3- گھر میں قرآن کریم اور خاص طور برسورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، اور نماز تہجداور دیگر نوافل ہے گھر کوآ بادر تھیں۔

4-الله عزوجل كى معصيت اور نافر مانى كى برچيز سے گھر كو پاك وصاف ركيس \_ 3



<sup>©</sup> دیکھے: زیرمطالعہ کتاب کا صفحہ (65'65)۔

<sup>🕲</sup> ويلعي وقاية الإنسان من الجن والشيطان الدري تعم ف يرس تحديد



# انسان پر جنات کے مسلط ہونے اور ایذ اینجانے کے اسباب

یہ بات معلوم رہنی جا ہے کہ جن کے لیے انسان کے جسم میں داخل ہونا یا کسی شکل میں اس کے سامنے آنا آسان کام نہیں، کیونکہ ایس حالت میں وہ اپنے نفس کوجسم انسانی میں محبوس کر کے خود کو قرآنی ملاج کے عذاب کے لیے چیش کرتا ہے، یا کوئی شکل اختیار کر کے سامنے آنے کی صورت میں موت وہلا کت کا خطرہ مول لیتا ہے، كيونكه وه جس شكل ميں ظاہر ہوگا اس كا محكوم ہوجائے گا۔ چنانچہ اگر وہ-مثال كے طور یر- بلی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور آپ نے اس بلی کو نیز ہ مار کرفتل کر دیا توجن قتل ہو جائے گا،جیسا کہ بچے مسلم میں نوجوان انصاری کے واقعہ میں مذکور ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جن اسی صورت میں انسان کواذیت پہنچا تا ہے جب اے یقین ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ عزوجل ہے دور اور اس کے ذکر ہے یا اکل عافل ہے۔ میرے دینی بھائی! قبل اس کے کہ میں وہ حالات ذکر کروں جن میں جن انسان يرمسلط ہوتا ہے، ميں آپ كو تنبيه كرتا ہوں كه اگر الله عز وجل آپ كوكسي مرض وغيره كي آ زمائش میں مبتلا کرے تو درج ذیل طریقوں میں ہے کوئی بھی طریقہ اختیار نہ كري، بلكه صبرآپ كا منتصيارا ورشرعي علاج آپ كا طريقة عمل مونا جا ہے۔





# رہاں حالت: جادو سیکھنا یا جادو گروں کے ہاں چکرلگانا:

جادوگر کی زندگی میں جنانت اس کے اوپر بری طرح مسلط ہوتے ہیں، چنانچیہ بعض جنات اے مرض میں جنال کردیتے ہیں اور بعض قبل کرڈالتے ہیں، پھراس کے مرنے کے بعداس کی اولاد پر مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی کمزوری و ب بسی کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین اس کے بعض مقاصد اس وقت پورے کرتے ہیں جب وہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، خواہ یہ کفرتو کی ہوجیے وہ منتر پڑھنا جس میں اللہ کے ساتھ شرک اور جنول کی تعظیم ہو، یا یہ کفرتم کی ہوجیے قرآن کریم کی اہانت کرنا، لہذا جنات بھی اس کے بعض مطالبات پورے کردیتے ہیں، جبکہ جادوگر ذاہیل وخوار ہو کر شیطان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہینیہ فراس کے بعض مطالبات پورے کردیتے ہیں، جبکہ جادوگر فراس وخوار ہو کر شیطان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہینیہ

" جبکددم کرنے والے معالی نے جنوں پرزیادتی نہ کی ہو، جیسا کہ بہت ہے منتر والے زیادتی کر جینے ہیں، چنانچہ وہ ایسے جن کوئل کرنے کا تھم دے دیتے ہیں جس کا قبل جا کر نہیں ہوتا، یا ایسے جن کوقید کر ڈالتے ہیں جے قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لبذا جنات بھی اس بات پر ان ہے لا جینے ہیں۔ پھر کسی کوئل کر دیتے ہیں یامرض میں جتلا کر دیتے ہیں، اور کسی کے بال بچوں اور چو پایوں کیساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔

مؤلف موصوف نے اس جگہ فراوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے جوا قتباس نقل کیا ہے مترجم نے متن میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے، لیکن جبیرا کہ قار کمین ملاحظہ فرما رہے تیں، بات ناقص معلوم ہوتی ہے، اس





غرضیکہ جادوگروں کے در کے چکر لگانے کا انجام بڑا برا ہے، ای طرح جنات جادوگروں پراپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، پھر جادوگرا ہے در کا چکرلگانے والوں سے میمطالبات پورے کراتا ہے، مثلا مخصوص قتم کے پرندے ذرح کرنا، یا مخصوص قتم کا کھانا تناول کرنا، یا متعین مدت تک کسی تاریک کمرے میں بند رہنا وغیرہ، اور جادوگر جوں جوں ذلیل وخوار ہوتا جاتا ہے شیطان کی خیانت وسرکشی بھی بڑھتی جاتی جادوگر جوں جور کئی مراد پوری نہیں کرتا، پی فرمایا اللہ تعیل نے:

﴿ وَانَهُ كَانَ رِجَالٌ فِينَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِيرِجَالٍ فِينَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا ﴾ ﴿ وَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ فِينَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا ﴾ (''اور چندانسان بعض جنات ہے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس ہے جنات اپنی سرکشی میں اور بردھ کئے''۔ ①

دوسری حالت: حلقات زار قائم کرنااوران میں حاضر ہونا:

صلقات زار قائم کرنے والوں اور ان میں حاضر ہونے والے پر جنات وشیاطین اذیت کے ساتھ مسلط ہوجاتے ہیں، شفا کے نام پرمنعقد ہونے والی ان

المنظم الموروع بارت سے پہنے مزید تین سطر کا ترجہ ملا دھافر ما نیس تاکہ بات کمل ہو سکے ''جب ذکر وو ما کے ذریعہ اور جنت کو معروف کا تقلم و سے کر اور منگر ہے منع کر کے نیز انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے ،سب وشتم اور احدن طعن کر کے اور اسی طرح کے دیگر اسلوب سے مرایش کو شفایل جائے تو مقصد حاصل ہو گیا،

اگر چہاں کے نتیجہ میں بعض جن سے مرض کا شکار ہوجا کیں یا فوت ہوجا کیں ، کیونکہ وہ خود ہی اپنے او پر ظلم کرنے والے معانی نے ان (جنوں) پرزیاد تی نہ کی ہو ۔۔۔۔۔' ان کے دیکھیے نتی وی بھی الاسلام ابن تیمیہ 19 محتاج کا 53,52/10 (از الوائمئزم)۔

6: الجن 6





محفلوں میں عورتیں ایک جگد اکھی ہوتی ہیں اور جنات ان مجالس کے منعقد کرنے والوں کے ذریعے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں کہ عورتیں زیورات اور خوب بن شمن کر آئیں اور خاص صفات والے خوبصورت ترین لباس پہن کر خوب بن شمن کر آئیں اور خاص صفات والے پرندے ذرج کئے جائیں۔ پھر ان عورتوں کے چروں پر ان پرندوں کا خون ملا جاتا ہے۔ شمعیں روثن کی جاتی ہیں، ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں اور ان کے ساز وسامان پرعورتیں خوب رقص کرتی ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ بسا او تات ایسا بھی ہوتا ہے ہے کہ عورت کوکوئی بیاری نہیں ہوتی گر اس فحش محفل ہیں اس پرجن مسلط ہو جاتا ہے ۔ ای نشے اور مد ہوثی کے عالم میں میہ ہے جاری جمحصت ہے کہ اس کی خواہشات کی فہرست پیش کروہتے ہیں۔

افسول کرمحفل زار کے نام ہے منعقد ہونے والے ان کذب وصلالت کے اجتماعات میں کتنی ہی عز تمیں اب تک لٹ چکی ہیں۔

میرے سامنے مراکش کے ایک شخص کا خط ہے جو اس طرح کی محافل کا گراں تھا۔ میں اس کے بعض الفاظ کی تھے کے ساتھ خط کو مختصرانقل کرتا ہوں۔ میرا مقصدان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو اپنی عزنوں کو ان محافل میں لے جاتے جی تا کہ ان کے لیے میہ باعث عبرت ہے۔

خط لکھنے والا کہنا ہے: اس تحریر کا سبب میری وہ مشکلات بیں جو 1984ء سے میں برداشت کر رہا ہوں۔ میں کھلے لفظوں میں کہنا ہوں کہ میں سخت غفلت کا شکار تھا، حالا نکہ میں ایک مدرس ہوں اور میرا ایک تعلیمی معیار ہے۔ میں عربی اور فرانسیسی دو زبانیں جانتا ہوں، لیکن میں شراب نوشی کا عادی تھا۔ عورتوں کے ساتھ ناجا مز





تعلقات رکھنا میرے لیے معمول کی بات تھی اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ جب میں نے ہوش سنجالا تو اپنی والدہ کو اپنے گھر میں عورتوں کے علاج کے لیے محفل زار کا پیشہ کرتے یایا۔

میں نے ایک بی کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو 1974ء میں طلاق دے دی۔ اس تاریخ سے میں ان کے میاتھ صرف ناجائز تعلقات ہی رکھے۔جو عورتیں بھی علاج کے لیے میری والدہ کے پاس آتیں میں ان سے ناجائز جنسی تعلقات قائم کر لیتا تھا۔

میرے ذمہ بیکام تھا کہ میں ان کورتوں سے پرندے لے لے کر ذرج کرتا۔ ان کے لیے شع پر لکھتا اور تعویذ بناتا۔ ای حال میں دس برس گزر گئے حتی کہ 1984ء میں جب جھے طلاق دیے 10 سال ہو چکے تھے میں وسوسے کا شکار رہنے لگا۔ چنانچہ جب میں دوآ دمیوں کوآپس میں بات کرتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بیشک ہوتا کہ یہ میرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے بلاکی سبب کے الجھ پڑتا۔ میرے ہی بارے میں منے دوسری شادی کرلی۔ شراب نوشی سے بازآ گیا اور نماز پڑھنے لگا مگر ایک نی مشکل پیدا ہوگئی وہ یہ کہ میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے پڑوی کی آواز منا کہ دوہ مجھے برا بھلا کہدر ہا ہے۔ ای طرح اس کی بیوی اور بچیوں کی آواز میں بیورے اور بچیوں کی معلی بید معاملہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ میں پورے آواز میں خورے کے لوگوں کی آواز میں سنتا۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ میں پورے میل نے کوگوں کی آواز میں سنتا۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ میں پورے میل کے لوگوں کی آواز میں سنتا۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ میں پورے میل نے کوگوں کی آواز میں سنتا۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کو میاں تک پہنچ گیا کہ میں پورے شاخ کے لوگوں کی آواز میں بیانہ لیک ہوگئر سے میر سے لڑائی جھٹر سے بھی جو گئے۔

اب میں خودا پے نفس کے ساتھ کشکمش میں پڑ گیا تھا۔ نہ میں نیند کی لذت یا تا





اور نه بی کسی وفت د لی طور پر چین نصیب بوتا به حالانکه میرا پژوی اوراس کی بیوی مجھ سے قسمیں کھا کر کہتے کدان کی طرف سے ایسی کوئی بات چیش نہیں آ رہی ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کے گھر ہے باہر ہونے کی صورت میں بھی ان سب کی آ وازیں سنتا رہتا تھا۔ پچھ عرصہ بعدمیری دوسری بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا مگر میں نے پریشانی کے عالم میں اس کو بھی طلاق دے دی اور دوبارہ شراب مینے اور منتزیز ھنے کا کام کرنے لگا۔ بندرہ روز کے بعد مجھے الی آوازیں سنائی دینے لگیس جنہیں میرے علاوہ کوئی دوسرانہیں سنتا تھا،خواہ وہ میرے یاس ہی موجود ہوتا۔اس چیز نے مجھے كا بنوں اور جادوگروں كے دروازوں كے چكر لگانے يرمجبوركر ديا۔اس كام ميس ميس نے بہت زیادہ میے ہر باد کر دیے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بعض عامل حضرات مجھے تعویذ لکھ کر دیتے کہ میں ان کی دھونی لوں اور بعض نے اونٹ کی مینگنیاں اور دوسری اشیاءخرید کران کی دھونی لینے کا مشورہ دیالیکن ان تمام کوششوں ہے کچھ فائدہ نہ بوا میں ایک نا گفته به حالت کا شکار بو گیا لیعنی مسلسل قلق واضطراب ،رات میں ڈراؤنے خواب دیجینا،رسواکن آوازیں سننااورکسی کھانے کا مزہ نہ یا ناوغیرہ۔ میجه عرصه بعد ہم نے اپنا گھر فروخت کر دیا اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے کیکن وہ پریشان کن حالت باقی رہی۔ آوازیں میرا پیجیانبیں جھوڑ رہی تھیں <sup>میم</sup> وهمکی کی آ واز آتی اور بھی بدکاری کا ذکر ہوتا۔ پھرمیرے ایک دوست نے ایک عامل کا پیتہ تبایا اور میں بیامید لے کراس کے پاس گیا کہ ضرور میرے مرض کا مداوامل جائے گا۔اس

عامل نے بھی مجھے کچھ نام بتائے اور کہا کہ ہر نماز کے بعد ان ناموں کو پڑھوں۔ میں نے اس کی مدایات پر بھی عمل کیا مگر کوئی فائدہ نبیس ہوا۔ ①



ا بال خط كا اختصار ب جوم الش سے في وحيد عبد السار م بال و بھيجا كيا۔



میرے بھائی! آپ نے دیکھا کہ ان محفلوں میں کیا کیا برائیاں اور بدکاریاں
ہوتی ہیں؟ کس طرح جنات اس خط لکھنے والے شخص پر مسلط ہو گئے جوخود محفل زار کا
گران تھا۔ لہذا میری نصیحت ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کرایسی محافل میں جانے سے
ممل پر ہیز کریں۔

### خط لكهنة والےصاحب كو بهارامشوره:

مذکورہ خط لکھنے والے شخص ہے ہم ہی کہتے ہیں کہتم درنے ذیل کام کرو۔ 1 - اپنے سابقہ کر دار سے تجی تو بہ کر واورا پنے گناہوں پر دل سے ندامت کا

اظهار كرو\_

2- کسی ایسے قرآنی معالیٰ کے پاس جا کر علاج کراؤجس کے اندرقرآن کے ذریعے علاج کرنے کی شرطیں موجود ہوں اور دیکھنا جادوگروں سے نے کررہتا۔

3- مسجد میں جماعت کے ساتھ پانچ وقت نماز کی پابندی کرو۔

4- صبح وشام کے مسنون اذ کار نیز اس کتاب کی آخری فصل میں دیے گئے دیگر سیح اوراد واذ کار کی یا بندی کرو۔

5- روزانہ قر آن مجید کے پچھ حصہ کی تلاوت کیا کرواور ہر تین روز کے بعد گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔

6- حسب استطاعت صدقه وخيرات كروبه

7- بعض نفل نمازیں جیسے قیام اللیل (تہجد) پڑھواورنفی روزے زیادہ ہے زیادہ رکھو۔





8- القد تعالى كى طرف رجوع كرواور قبوليت كے اوقات ميں زيادہ تنزيادہ دعائميں مانگو۔

#### تيسري حالت: مبتدعانه زيد وتقوي اورعبادت:

انسان پر جنات کے مسلط ہونے کا ایک سبب وہ مبتدعانہ اوراد واذ کار ہیں جو بعض لوگ پڑھتے ہیں جن کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی ہے۔ بعض لوگ کسی تاریک خلوت میں بیٹھ کرمتعین تعداد میں،متعین مدت تک متبدعاندانداز برقرآن کی کسی آیت بااللہ کے اسائے حسنی میں ہے کسی نام کی رث لگاتے بیں اور بیجھتے ہیں کہ اس آیت یا اس نام کا کوئی خاص خادم ہے، پھر اس سے استغاثه وفرياد كرتے اور اے يكارتے بين ، اور جيے بى اس جكدے اشحة میں شیطان آ کران برسوار ہوجاتا ہے۔ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله فرماتے ہیں: ''مطلب بیہ ہے کہ وہ اہل بدعت وصلالت جن کے بیبال غیرمشروع عظم کا زمیر وتقوی اور عبادت یائی جاتی ہے، اور بعض اوقات ان سے مکاشفات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے غیر معمولی اثر ات بھی محسوں کیے جاتے ہیں۔ وہ ان شیطانی جنگہول میں بکٹرت بناہ لیتے ہیں جہال نماز پڑھنے ہے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انہی جنگہوں میں ان پر شیطان اترتے ہیں اور جس طرح شیطان کا بنوں ہے ہمکلا م ہوتے ہیں اس طرح ان ہے بھی گفتگو کرتے ہیں'۔ ١

جوهی حالت: انسان برجن کاظلم: بهجی جن بے سبب محض ظلم وسرکشی میں انسان کو اذبیت پہنچا تا ہے، جس طرح



گروع فاوی شخ الاسلام این تیمید:41/19\_



#### بعض بیوقوف انسان جنات برظلم کر جیستے ہیں۔

# یا نجویں حالت: انسان پر جنات کا عاشق ہونا:

مجھی جن کوانسان ہے عشق ہوجاتا ہے اور وہ اسے طلب کرنے لگتا ہے ، جبیہا کہ خود انسانوں میں باہم عشق ہوجاتا ہے ، چنانچہ اس عشق وطلب میں جن اپنے معشوق انسان پر سوار ہوجاتا ہے۔

### چھٹی حالت: انسان ہے جن کا انتقام لینا:

مجھی انسان غیرشعوری طور پر جنات کو تکلیف پہنچا تا ہے، مثلااس کے او پر گریز تا ہے، مثلااس کے او پر گریز تا ہے۔ ہے، یا اس پر پھر بھینک ویتا ہے، یا بیشاب کر دیتا ہے، یا گرم یانی ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ انتقام کے طور پر جن بھی اس کواس کی فلطی سے زیادہ تکلیف پہنچادیتا ہے۔



# انسان کو جنات لگنے کے عوارض وحالات

جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے انہوں نے جنات لگنے کے پچھ عوارض و حالات ذکر کئے ہیں۔ یہ عوارض و حالات حقیقی بھی ہو سے تی الیکن یہ انتہاہ ضروری ہے کہ ان ہیں ہے بعض عوارض و حالات انسان کو پچھ مخصوص اسباب مثلا مسلسل اور طویل بیداری اور وہم وغیرہ کی بنا پر بھی پیش آ سے ہیں، ای طرح ان عوارض و حالات کا معاینہ کرتے وقت نفس کے اندر شیطان جو وسوسہ ڈالنا ہے اس سے احر ازکرنا بھی لازم ہے۔

لوگوں نے ان عوارض وحالات کی دوسمیں بنائی ہیں:

(1) بیداری کی حالت میں پیش آنے والے عوارض وحالات۔

(2) نیند کی حالت میں پیش آنے والے عوارض وحالات۔

بیداری کی حالت میں پیش آنے والے عوارض وحالات:

1- انسان كاعبادت، اطاعت، ذكر الهي اور تلاوت قرآن سے اعراض كرنا۔

الله عروجل كاارشادي:





# ﴿ وَمَنُ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِي نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينَ ٢٠ وَإِنَّهُمْ لَهُ مُلْوَنَا فَهُو لَهُ قَرِينَ ٢٠ وَإِنَّهُمْ لَيُعْمَدُ وَنَا إِنَّهُمْ اللَّهِمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُونَ النَّهُمْ مُهُمَّتُهُ وْنَ إِنَّهُ

"اور جوشخض رحمٰن کی یاد سے غفلت کر ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ سے رو کتے ہیں اور سیا ہے اور وہ انہیں راہ سے رو کتے ہیں اور سیال میں رہتے ہیں کہ بیہ مدایت یافتہ ہیں''۔ ①

2- انسان کا اپنے تصرفات لیمنی اقوال دافعال اور حرکات دسکنات میں مخبوط الحواس ہوجانا ، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ اللَّهِ مِنَ الْمُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ الرِّكِ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُطُهُ اللَّهِ مَنَ الْمُنِينَ ﴾ الشَّيْظِيُ مِنَ الْمُنِينَ ﴾

''جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑ ہے بہوں گے مگر ای طرح جس طرح وہ کھڑ اہوتا ہے جسے شیطان جیمو کر خبطی بناد ہے''۔ ③

3- اليي بيبوشي جس كاكوئي طبي سبب نه بهو۔ شيطاني بيبوشي كي پچھ علامات بهوتي م

4- جسم کے سی عضو کا ایساشل ہوجانا جس کا کوئی طبی سبب نہ ہو۔

5- بہت جلد غصہ ہونااور رونا بغیر کسی واضح سبب کے۔

6- انسان کا بیت الخلاء میں دریتک جیشے رہنا اورائے نفس ہے یا تمی کرنا۔

7- سر میں مسلسل در دمجسوس کرنا ،خواہ پور ہے سر میں یا آ دھے سر میں ،اوراس در دکا کوئی طبی سبب نہ ہوا ورنہ ہی مسکن دوائیس کارگر ثابت ہوں۔

<sup>-275:</sup> الغرة: 275



الزفرف 37,36-



8- عورتوں کی ماہواری کی بے قاعد گی۔

9- میاں بیوی کے طبی اعتبار ہے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا۔

10 - بیداری کی حالت میں جنات لگنے کے عوارض وحالات ان کے علاوہ بھی میں ہیں۔
میں ہیکن وہ زندگ کے دیگر مسائل کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں۔
مثلا کسی لڑکی یا لڑکے کی مثلنی کا بار بارٹوٹ جانا ، یا ہمبستری کے وقت
عورت کا انتہائی محموں کرنا۔

نیند کی حالت میں پیش آنے والے عوارض وحالات:

1-خوفناک ڈراونے خواب، مختلف سم کے جانور اور مختلف شکلوں کا دیکھنا،
ملندی سے پنچ گرنا، عجیب وغریب سم کے انسانوں اور سانپوں کا دیکھنا بھی ای شمن میں آتا ہے، ای طرح بھی انسان اس طرح کا خواب مسلسل دیکھتا ہے کہ کوئی عورت میں آتا ہے، ای طرح بھی انسان اس طرح کا خواب مسلسل دیکھتا ہے کہ کوئی عورت اس سے صحبت کرنا چاہتا اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص اسے دھم کی دے رہا ہے۔

2- بخوابی ، بے جینی اور نیند کی حالت میں گھبرا کراٹھنا۔

3- نیند کی حالت میں بلند آواز ہے باتیں کرنا، پاسسکنااور آمیں بھرنا۔

تنبید: اگر کسی کو ان عوارض وحالات میں ہے کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ بیش کدا ہے جن لگ گیا ہے، اس لیے قر آن کے ذریعہ دم کیے بغیر کوئی مطلب یہ بیس کدا ہے جن لگ گیا ہے، اس لیے قر آن کے ذریعہ دم کیے بغیر کوئی مختص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ فلال شخص پر جن کا اثر ہے، کیونکہ مذکورہ عوارض و حالات جن لگنے کے لیے طعی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے۔





# معالج کے اوصاف وشرائط

1 - اس علاج کے سیجنے اور کرنے میں القداقی لی کے لیے اخلاص نیت:
معالج کو اس بات سے انتہائی پر بیز کرنا چاہیے کہ اس علاج کے سیجنے کا مقصد
د نیوی فو اکد کا حصول ہو سنن ابو داو داور سنن ابن ماجہ میں ابو ہر برہ فرائنڈ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ عن اللہ عن مایا:

المن تعلم علمًا، ممّا يُبتغنى به وَجُهُ الله، لا يتعلّمهُ إلّا المُصبِب به عرضًا من الدُّنيا، لم يجدُ عزف الْجنّة يؤم الْقيامة المن الدُّنيا، لم يجدُ عزف الْجنّة يؤم الْقيامة المن من كونى الياعلم عاصل كياجس التدتعالى كي خوشنودى طلب كى جاتى عباس كعلم عاصل كرنے كا مقصد صرف و نيوى فاكد كا حصول مو، تو اليا شخص عيامت كي دن جنت كي خوشبو بھى نبيس يا سكے گا'۔ ١٠٠٠

علم کی دونتمیں ہیں، ایک شرع علم جوعلم تو حید اور حلال وحرام کی معرفت کے علم پر مشتمل ہے تا کہ بندہ بدعات کا شکار نہ ہو، اور دوسرا مادی علم ، جس سے لوگوں کے حالات کو جانا جاتا ہے، معالی کے اندران دونوں علموں کا پایا جانا ضروری ہے۔
۔ ت

:- 1.-3

لینی ایبا تجربہ جس سے اس کے اندر علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔

المحمد على المحمد الحامل الحمد على المحمد الحمد عن المحمد على ا





تجربہ میں میہ چیزیں بھی شامل بیں: جن وشیاطین کے احوال اور ان کے داخل ہونے کی جگہوں کی معرفت اور ان کے ساتھ تعامل کی کیفیت کاعلم ، اس طرح مریض کی جگہوں کی معرفت اور ان کے ساتھ تعامل کی کیفیت کاعلم ، اس طرح مریض کی حالت ہے واقفیت اور اس بات کی معلومات کہ وہ اللہ عزوجل سے کتنا قریب ہے۔ حالت ہے۔ 4۔ زیروتقوی:

معالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ و پر بینز گار اور اپنے ظاہر و باطن میں دیندار بو، نیز اطاعت کے ان اعمال کا پابند ہوجن کے ذریعہ وہ شیطان کو ذکیل وخوار کر سکے۔ 5-راز کی حفاظت:

کیونکہ اس علاج میں لوگوں کے راز ،ان کی عزت وآبر واور ان کی پوشیدہ باتوں سے واقفیت مطلوب ہوتی ہے۔ 6-نفسیاتی امراض کاعلم:

کیونکہ نفسیاتی امراض بہت ہے جناتی امراض ہے مشابہت رکھتے ہیں،اور بعض لوگ نفسیاتی امراض اور جن کے اثریا جادو کے درمیان تفریق نہیں کریاتے۔

## مرض کی تشخیص کیسے کریں؟:

جنات کی طرف ہے بیش آنے والے مرض کا سبب جانے کے لیے اس کی تشخیص ضروری ہے، جس طرح ان امراض کی تشخیص کی جاتی ہے جن کا کوئی طبی سبب ہوتا ہے۔ جب معالی کو یہ معلوم ہو جائے کہ جنات لگنے کا سبب کیا ہے تو اس کی بنیاو پر اس کا علاج کرے۔ چنانچہ اگر انسان کو جادو کے ذریعہ جن لگا ہے تو جادو کے لیے خاص علاج سے اف کیا جائے گا، اگر نظر بد کے ذریعہ مرض لاحق ہوا ہے تو نظر بد کے ذریعہ مرض لاحق ہوا ہے تو نظر بد کے ذریعہ مرض لاحق ہوا ہے تو نظر بد کے ذریعہ مرض لاحق ہوا ہے تو نظر بد کے لیے خاص علاج استعمال کیا جائے گا، اس طرح ہر مرض کے احتمار ہے اس





#### کے مناسب حال ملائ استعمال کیا جائے گا۔

مرض کا سبب جانے کے لیے ملاح کی فضا ہموار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جس جگہ علاج کرنا ہے استدعز وجل کی معصیت ونافر مانی کی ہر چیز ہے پاک وصاف کر دیا جائے، اگر وہاں دیوار پرتصویری آویزاں ہوں تو آنہیں ہٹا دیا جائے، اگر وہاں دیوار پرتصویری آویزاں ہوں تو آنہیں ہٹا دیا جائے، کھر علاح شروع اور اگر لہو ولعب کے ساز وسامان ہوں تو آنہیں دور کر دیا جائے، کھر علاح شروع کرنے ہے وہ نظیاتی خول کرنے کے لیے وہ نفسیاتی طور پر تیار ہو جائے ، مریض اگر عورت ہوتا شری پردہ کرنے کی نفسیحت کی جائے ،ساتھ بی اس کے محرم کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔

مرض کی تشخیص میں معانی کے تجربہ کا برااہم رول ہوتا ہے، چنانچہ وہ مریض کی حالت اور القدع وجل ہے اس کی قربت کی معرفت حاصل کر کے، مریض ہے بعض موالات کر کے اور وہ جس مرض کا شکار ہے اس کی نوعیت کا پتہ لگا کر مرض کی تشخیص کرتا ہے، مریض ہے جانے والے سوالات ایک دوسرے سے مختلف ہو سے بیں، کیونکہ جو سوالات مرد سے کئے جانے والے سوالات ایک شادی شدہ شخص سے کئے جانے والے سوالات ایک شادی شدہ شخص سے کئے جانے والے جو سوالات ایک شادی شدہ شخص سے کئے جانے والے موالات ایک شادی شدہ شخص سے کئے جانے والے موالات سے مختلف ہوں گے۔ جو سوالات ایک شادی شدہ شخص سے کئے جانے والے موالات سے مطاوہ ہوں گے اور جو سوالات کے مطاوہ ہوں گے اور موالات سے مطاوہ ہوں گے اور موالات سے محتلف ہوں گے والے سوالات سے محتلف ہوں گے۔ جو سوالات سے کئے جانے والے سوالات سے محتلف ہوں گے۔

غرضیکہ مریض کی حالت ،مرض کی نوعیت اور مریض جس آکلیف ہے دو جار ہے اس کے امترار سے سوالات بھی مختلف ہوں گے، لیکن پچھ عام سوالات ہیں جن کی معالج کوضر ورت پڑسکتی ہے ،ان میں ہے ہم بعض کاذکر کرتے ہیں۔



ا کے نوعیت کیا ہے؟ یہ مرض یا تکلیف یا پریشانی کا شکارہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ مرض یا یہ پریشانی کب سے لائل ہے؟

الب خوابوں کی نوعیت کیا ہے؟ خوابوں کی نوعیت سے معالی جن لگنے کا سبب جان سکتا ہے کہ آیا بیانتھام کے طور پر ہے، عشق کی وجہ سے ہے، یاجادو کے سبب جان سکتا ہے کہ آیا بیانتھام کے طور پر ہے، عشق کی وجہ سے ہے، یاجادو کے سبب ہے۔

اعراض محسوس کرتا ہے؟ یا اونگھ محسوس کرتا ہے؟

الله کیا جسم میں یا معدہ کے اندر الیک تکایف محسوں کرتا ہے جو ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوتی رہتی ہو، یا ہاتھ پیر میں جھکا وُمحسوں کرتا ہے؟

الم كياات سيني من سخت تنكي محسوس كرتاب؟

اس كرياس كريس مسلسل در دربتا ب جوسكن دواؤل سددور ند بوتا بو؟

الم مریض اگر عورت ہے تو کیا اس کی ماہواری مقررہ وفت پر بیس آتی ؟

یہ بعض عام سوالات بیں جن ہے معالی مریض کی پریشانی کا سبب معلوم کرسکتا ہے کہ آیا یہ کسی جادوگر کے تسلط کی وجہ ہے ہے یا جن کی ایذ ارسانی ہے؟ یا کوئی بیماری نہیں بلکہ صرف آ دمی کا وہم ہے؟ یا کوئی نفسیاتی مرض ہے جس میں جنات کا کوئی وخل شدہ ۔

ان سوالات کے بعد معالی درج ذیل میں ہے کئی ایک نتیجہ پر پہنچے گا: 1- فورًا مرض کا سبب دریافت کر لے گا۔ 2- معالج پر معاملہ گڈ ٹر ہوجائے گا۔ معالج جب پریشانی کا سبب دریافت کر لے تو اس کے حسب حال اس کا علاج





شروع کرے، اگر اس کا سبب جنات ہیں تو قرآنی دم پڑھے، اگر اس کا سبب جادو ہے تو جادو ہے متعلق قرآنی آیات پڑھ کر دم کرے ، اور اس طرح مریض کے مناسب حال دم پڑھ کر اس کا علاق کرے ، اور اگر اس پر معاملہ گڈ ڈر ہو جائے تو مندرجہ ذیل عمل کرے۔

# والمالية علاج كالمختلف طريق

### دم كرنا:

معالی قرآن پڑھ کرمریض کے اوپر دم کرے، فلالم وسرکش جنات پراٹر انداز ہونے میں معالی کوتفوی اور اللہ عز وجل ہے۔ اس کی قربت کابڑا دخل ہے۔ ابن سلح صنبلی نے اپنی کتاب 'مصائب الإنسان من مکاید الشیطان' میں ذکر کیا ہے کہ جس طرح انسان بیبوش ہوتا ہے اس طرح ایمان سے معمور کسی دل سے قریب ہونے پر شیطان بھی بیبوش ہوجاتا ہے، ابن سلح بیسی فرماتے ہیں:

" دوسراایمان ہے معمور دل ، بید دل پورے کا پورا نور ہوتا ہے۔ اس نور کی وجہ ہے۔ اس کے سینہ میں روشنی ہوتی ہے۔ اس روشنی کی چبک ہوتی ہے، اور اس چبک کا شعلہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب شیطان اس سے قریب ہوتا ہے تو وہ جل کر را کھ بن جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذکر الہی جب دل کے اندر جاگزیں ہوجاتا ہے تو اگر شیطان اس سے قریب ہونا چا ہے تو ای طرح بیہوش ہوجاتا ہے جس طرح انسان شیطان اس سے قریب ہونا چا ہے تو ای طرح بیہوش ہوجاتا ہے جس طرح انسان سے شیطان کے قریب ہونے کی صورت میں انسان بیہوش ہوجاتا ہے۔ پھر شیاطین اس کے قریب ہونے کی صورت میں انسان بیہوش ہوجاتا ہے۔ پھر شیاطین اس کے قریب ہونے کی صورت میں انسان بیہوش ہوجاتا ہے۔ پھر شیاطین اس کے گھر بیہوش ہوجاتا ہے۔ پھر شیاطین اس کے گھر بیہوش ہوجاتا ہے۔ پھر شیاطین اس کے گھر بیہو ہونے بیں کہ اس (شیطان) کو کیا ہوگیا ؟ تو جواب ماتا ہے کہ



محل شاہر یہ ہے کہ جنات کو تکلیف پہنچ نے میں خود دم کرنے والے کی قوت ایمان کا بہت بڑااٹر ہے، کیونکہ ہتھیار کا کارگر ہونا ہتھیار چلانے والے کی طاقت پر منحصر ہے۔ جن آیات کو پڑھ کرمریض پر دم کیا جائے وہ درج ذیل ہیں: اے انسان نے پکڑلیا ہے'۔ ©

#### 1:- سورهٔ فاتحه

الْ الْحَدُدُ بِنُو رَبِ الْعَلَيْمِيْنَ أَ الرَّحْدُنِ الرَّحِيْمِ أَ مُدِفِ يَوْمِ الْبَيْنِ الْمُ الْحَدُدُ بِي الْعَلَيْمِيْنَ أَ الْمُسْتَقِيْمِ أَ مُدِفِ يَوْمِ الْبَيْنِي أَ الْمُسْتَقِيْمَ أَ صَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ أَ مَا يَعْدُلُ وَ يَاكَ نَسْتَعِيْنَ أَ الْهَادِينَ الْمِعْضُوبِ عَيْنِهِمْ وَالْ الْفَالَالِينَ الْمُعْضُوبِ عَيْنِهِمْ وَالْ الْفَالَالِينَ الْمُعْمُولِ الْمُعْلِيدِهِمْ وَالْ الْفَالَالِينَ الْمُعْمُولِ عَيْنِهِمْ وَالْ الْفَالِيدِينَ إِلَيْ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِينَ إِلَيْ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِينَ إِلَيْهِمْ وَالْمُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِينَ إِلَيْ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِ عَلَيْهِمْ وَالْمُ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْعُلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعْلِيدِي الْمُعْلِيدِيلِي الْمُعْلِيدِينَ الْمُ

''سب تعریف اللہ کے لیے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن (قیامت) کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیری راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب نازل ہوااور نہ گمراہوں گی'۔

# 2:-سورهُ بقره کی ابتدائی پانچ آیات

الله المنظمة المنظمة الكورية المنظمة المنظمة



 <sup>(41/19:</sup> تيمية:41/19)\_



#### هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾

"الم اس كتاب (كم من جانب الله مونے) ميں كوئى شك نبيس ، متقيوں كو راہ دكھانے والى ہے۔ جولوگ غيب پر ايمان ركھتے ہيں اور نماز قائم كرتے ہيں اور جو ہيں ان كو (مال) ديا ہے اس ميں سے خرچ كرتے ہيں ، اور جو لوگ ايمان ركھتے ہيں اس پر جو آپ كی طرف اتارا گيا اور جو آپ سے پہلے اتارا گيا اور جو آپ سے بہلے اتارا گيا اور وہ آخرت پر بھی يقين ركھتے ہيں۔ يہى لوگ اپنے رب كی طرف سے ہمارے ميں اور يہى لوگ فلاح يانے والے ہيں "۔

# 3:-سورهُ بقره كي آيات: 164,163

﴿ وَرَا لِهَا مُورِكُ وَالْمُورِكُ وَالْمُورِكُ هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ فِي عَنِي الشَهُوتِ وَ الْأَرْضِ وَاغْتِهُ فِي النَّهُ وَالنَّهَا لِهُ الْفُلْدِ النَّهُ تَجْدِى فِي الْبَحْرِ بِهَا يَعْفَعُ النَّاسَ وَمَا النَّرُلُ اللَّهُ مِنَ السَهَةَ مِنْ قَالَمُ فَي قَالَمُ بِهِ الْأَرْضَ يَعْفَعُ النَّاسَ وَمَا النَّرُلُ اللَّهُ مِنَ السَهَةَ مِنْ قَالَمُ فَي الْمُحْرِ بِهَا يَعْفَعُ النَّاسَ وَمَا النَّرُلُ اللَّهُ مِنَ السَهَةَ وَمِنْ قَلَا إِلَهُ وَمِنْ السَّهَ وَمِنْ قَالَمُ وَمَا النَّرُلُ اللَّهُ مِنَ السَّهَ وَمِنْ قَلْمُ وَمَا النَّهُ وَمِنْ عُلِنَ وَآلَهُ وَمِ السَّهُ وَالْوَالِينَ وَ الشَّحَابِ النَّهُ وَمِنْ السَّمَا وَ السَّحَالِ اللَّهُ عَنْ وَالْوَالِينَ وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُولُ السَّمَا وَالْمُونَ وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُولُ وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُؤْنِ السَّمَا وَالْمُؤْنِ السَّمَةُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُنْ السَّمَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِ ا

''تم سب کا معبود ایک بی معبود ہے۔ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بہت رخم کرنے والا اور بڑا مہر بان ہے۔ آسان اور زمین کی تخلیق ، رات دن کا میر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع وینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا، اللہ تعالی کا آسان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں جلنا، اللہ تعالی کا آسان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہرتتم کے جانوروں کو پھیلا دینا، مواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسان



اور زمین کے درمیان مسخر ہیں،ان سب میں عقلندوں کے لیے (قدرت الہی کی) نشانیاں ہیں'۔

4: - سورهُ بقره كي آيات: 255-257\_





چیجے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے کی چیز کا احاط نہیں کر سکتے گر جتنا وہ جا ہے۔ اس کی کری کی وسعت نے آسانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور وہ بہت بڑا ان کی حفاظت ہے نہ اکتا تا ہے، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وین کے بارے میں کوئی زبردتی نہیں، بدایت صلالت ہے واضح ہو بھی ہے، اس لیے جو محص اللہ کے سواد وسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایکان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو بھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا، جانے والا ہے۔ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے، وہ انہیں اندھیروں ہے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کا فروں کے دوست شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی ہے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی ہیں رہیں گئے۔

### 5: - سورهُ بقره كي آخرى دوآيات: 286,285

"رسول طی این اس چیز پرائیان لائے جوان پرانٹد کی طرف سے نازل کی گئی اور مومن بھی ایمان لائے ، بیسب اللہ پر ،اس کے فرشتوں پر ،اس کی کتابوں پر



اوراس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں ہے کسی میں ہم
تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے
ہمارے رب! ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوشا
ہمارے رب! ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوشا
ہم اللہ کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی کرے
وہ اس کے لیے ہاور جو برائی کرے وہ اس پر ہے، اے ہمارے رب! اگر
ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ
بوجھ نہ ڈال جو ہم ہے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب! ہم پر وہ
بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش
دے اور ہم پر رہم کر، تو بی ہمارا مالک ہے، پس ہمیں کا فروں کی قوم پر غلب عطا
دے اور ہم پر رہم کر، تو بی ہمارا مالک ہے، پس ہمیں کا فروں کی قوم پر غلب عطا

#### 6: - سوره آل عمران كي آيات: 19,18

﴿ شَهِدَ اللهُ آلَا الآ الله الآ الله الآ الله والمَللِكُ وَاولُوا الْعِلْمِ قُالِبُكُ اللهُ وَالْمَللِكُ وَالْمَللِكُ وَالْمَللِكُ وَالْمَللِكُ وَالْمَللِكُ وَالْمَللِكُ وَالْمَللِكُ اللهُ وَالْمَللِكُ وَمَن اللهِ وَالْمَلاَمُ وَمَن الْمُعَلِيلُ الْمُولِ الْمُكِيلُولُ اللهُ وَمَن اللهُ وَالْمُللِكُ وَمَن اللهُ وَمُن اللهُ وَالْمُللِكُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَالْمُللِكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

''اللہ تعالی' فرشتے اور اہل علم الل بات کی گوابی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت
والے کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بیشک اللہ کے نزد یک دین اسلام





بی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس آم آجانے کے بعد آپس کی سرشی اور حسد کی بناپر بی اختلاف کیا ہے، اور اللہ کی آ بیول کے ساتھ جو بھی کفر کرے تو اللہ اللہ کی آبیول کے ساتھ جو بھی کفر کرے تو اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے'۔

#### 7:-سورهُ اعراف كي آيات: 54-56

السَّنُونَى عَلَى الْعَرْشِ النَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِقَقِ آيَامِ فَمَّ السَّنُونَى عَلَى الْعَرْشِ الْفَيْقِ النَّيْلِ النَّهَارَ يَطْلَبُهُ حَشِيْقًا اوَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرِةٍ بِإلَّمْمِ وَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِحِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُوالِقُولِ الللِّهُ اللْمُوالِقُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللللْمُوالِمُ الللْمُولِقُولُ الْمُعْلِمُ الللْمُولِ الْمُلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِقُولُ الْمُؤْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِقُولُ الْمُل

''بیشک تمبارارب اللہ بی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھروز میں بیدا کیا،
پھرعش پرمستوی ہوا، وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی ہے آلیتی ہے، اور سورج ، چا نداور دوسر ہے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع میں، یا در کھو! اللہ بی کے لیے خاص ہے خالتی ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں والا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو گڑا آ کے بھی اور چیکے چیکے بھی، بیشک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پیند نہیں کرتا، اور دنیا میں اصلاح ودر شکی ہوجانے کے بعد فسادات مت بھیلاؤ، اور اللہ کی عبادت کرواس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بیشک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے ، بیشک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے ڈریے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے ، بیشک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے ''۔



#### 8:-سوره مومنون كي آيات: 115-118

"کیاتم ہےگان کے بوئے ہو کہ ہم نے تہمیں اوئی بیکار بیدا کیا ہے اور ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔اللہ سچا باوشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے،اور جوشخص اللہ کے ساتھ کسی ووسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، جینک کا فرلوگ نجات سے محروم بین اور کہداے میرے رب! تو بخش دے اور رخم فرما، اور تو سب مہر بانوں سے بہتر مہر بانی کرنے والا ہے"۔

### 9: - سوره صافات کی آیات: 1-10





(رقتم ہے صف باند سے والے (فرشتوں) کی ۔ پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی ۔ پھر اللہ کے ذکر (قرآن) کی تلاوت کرنے والوں کی ۔ یقینا تم سب کا معبود ایک ہی ہے ۔ آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے ۔ عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو بننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا گئے ، بلکہ ہر طرف فرشتوں (کی باتوں) کو بننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا گئے ، بلکہ ہر طرف ہے ۔ عالم علا ہے کے اور ان کے لیے وائی عذاب ہے ۔ مگر جوکوئی ایک آ دھ بات ا چک لے اور ان کے لیے وائی عذاب وہ بات ا چک اے اور ان کے لیے وائی عذاب ربات وہ بات ا چک اور ان کے لیے وائی اس کے پیچھے دبیا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے ''۔

### 10: - سوره احقاف كي آيات: 29-32

ا وَا وَا مُسَوّقُونَا اِلَيْكَ لَفُواْ مِنَ الْجِنَى يَسْتَبِعُوْنَ الْقُواْنَ وَلَهُ الْفُواْدُوُ وَالْ الْ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ اللّهِ الْوَالِقُوْمَنَا الْحَوْمَ وَلَوْا وَلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَوْلَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ



یقیناً وہ کتاب سی ہے جوموی کے بعد نازل کی گئی ہے، جواپے سے پہلے کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم! اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مانو اور اس پرایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گااور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گااور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا نہ مانے گاوہ زمین میں کہیں (بھا گر کر اللہ کو ) عاجز نہیں کرسکتا اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، یہی لوگ کھلی گمرای میں بیں '۔

#### 11: - سورهُ رحمٰن كي آيات: 33 - 36

﴿ يَهُ عَشَرُ الْجِنَ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ فَالْفَذُوا وَكَنْفُدُونَ اللَّهِ بِسُلْطُنِي فَا فِيارَى الرَّهِ وَإِنْكُنَا تُكْذِبُونَ فَيْرَا الْأَرْضِ فَالْفَذُوا وَكَنْفُدُونَ اللَّهِ بِسُلْطُنِي فَا فِيارَى الرَّهِ وَإِنْكُنَا تُكْذِبُونَ فَي مَنْ اللّهِ عَلَيْكُنَا اللّهَ وَإِنْكُنَا اللّهُ اللّهِ وَالْمُ عَلَى الرَّوْلِ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### 12:- مورهٔ حشر کی آیات: 21-24

﴿ يَوْ اَنْزَانَ هَٰذَا الْقُوْانَ عَلَى جَبِي لَّوا يَتَهَ خَالِمُكًا مُتَصَالِ مَّا أَنْقُوانَ خَشْيَةٍ اللّهِ مَ





''اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پراتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف الی سے وہ پست ہو کر کھڑ ہے کھڑ ہے ہو جاتا، ہم ان مثالوں کولوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غوروفکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ چھے کھلے کا جانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ، نہایت پاک ، سب عیبول سے صاف، امن دینے والا، تمہبان ، غالب زور آور اور برائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیز وں سے جنہیں بیاس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشے والا، صورت بنانے والا، اس کے لیے نہایت اجھے نام ہیں، ہر چیز خواو وہ قالا، صورت بنانے والا، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب قالا ہے۔ اللہ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب کست والا ہے''۔

# 13: - سوره جن كي آيات: 1-9

﴿ قُلْ أُوْجِيَ إِلَى آنَهُ اسْتَمَعُ لَفَرُّ فِنَ الْجِنِ فَقَالُوْآ إِنَّ لَسِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا الْمُونِ وَقَالُوْآ إِنَّ لَسِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا اللهِ اللهِ عَلَى الْجِنِ فَقَالُوْآ إِنَّ لَسُعِعْنَا قُرْانًا عَجْلًا فَيَهُ وَلَنَ لُشُولِكَ بِرَبْنَا آكَدُا إِلَّ وَآنَاعُ تَعْلَىٰ لَيْهُ وَلَنَ لُشُولِكَ بِرَبْنَا آكَدُا إِلَا وَآنَاعُ تَعْلَىٰ لَيْهُ وَلَنَ لُشُولِكَ بِرَبْنَا آكَدُا إِلَا وَآنَاعُ تَعْلَىٰ لَيْهُ وَلَى الرَّشُولِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ





"(اے محمد طرفیۃ) آپ کہہ دیں کہ جھنے وہی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سااور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن ساہے، جوراہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا بھے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اینے رب کا شریک نہ بنائمیں گے، اور میٹنگ ہمارے رب کی شان بڑی ملند ہے، نداس نے کسی کوانی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، اور میر کہ ہم میں سے بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی جھتے رہے کہ انسان اور جنات ہرگز اللہ پر جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے ۔ بات ہیہ ہے کہ چند انسان بعض جنات ہے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس ہے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے ، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا اور ہم نے آ سانوں کو ٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلول سے بھرا ہوا مایا اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آ - انوں میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگا تا ہے وہ ایک شعلے کوا جی تاک میں یا تاہے'۔



### 14:- سورة بمزه

الفرق الم المنظرة المراق المنظرة المائي على المراق عنده المخطرة المنظرة المنظ

### 15:- سورة اخلاص

ا فَلْ هُوَالْمُدُ أَحَدٌ أَلَيْهُ "فَهُدُ " لَمْ يَدِيلُ أَوْ وَلَمْ يُولِدُ وَ وَلَمْ يَكُن لَكُ

" آب کہدد یجئے کہ وہ القدایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نداس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے '۔

## 16:- سورة فلق

﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَكِقِ ﴿ مِنْ شَيْرِ مَا خَكَقَ ﴿ وَمِنْ شَيْرِ غَامِقِ إِذَا وَقَبُ ﴿ وَمِنْ شَرِ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ " آپ کہدو یجے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہراس چیز کے شر سے جواس نے پیدا کی اور ہراند حیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اند حیرا کچیل جائے ، اور گرہ (لگا کران) میں پھو تکنے والیوں کے شر سے اور حدد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرئے۔

## 17:- سورة تاس

ا قُلْ اعْوْدُ بِرَتِ النَّاسِ المَدِي النَّاسِ الْمِوالِيَّ مِنْ النَّاسِ الْمُوالنَّاسِ الْمُوالنَّاسِ الْمُوالِي فَي مِنْ الْمُوالِي النَّاسِ الْمُولِي النَّاسِ الْمُولِي النَّاسِ الْمُولِي النَّاسِ الْمُولِي النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ ا

'' آپ کہد و بیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگا رکی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے مالک کی پناہ میں۔ وسوسہ ڈالنے والے کے مالک کی پناہ میں ۔ وسوسہ ڈالنے والے بیجھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ خواہ وہ جنات میں سے ہو یاانسانوں میں سے'۔

8 ندکورہ بالا آیات کو پڑھ کر دم کرنے کے بعد درج ذیل تین حالات میں سے کوئی ایک حالت ہیں آسکتی ہے:

1- مریض پر بیبوتی طاری ہوجائے اور جن گفتگو کرنے لگے۔

2- مریض بیبوش نه بولیکن اس پر بعض علامات ظاہر بوجا کیں۔

3- مذکورہ دونوں حالتوں میں سے کوئی بھی حالت سامنے نہ آئے ،اور اس صورت میں اس کا مرض طبی یا نفسیاتی متصور ہوگا۔

بہلی حالت: جب مریض پر بیبوشی طاری ہوجائے اور جن گفتگو کرنے لگے تو



آب اس سے درج ذیل سوالات کریں:

1 - تمہارانام کیا ہے؟

2 - تمہارادین کیا ہے؟

3 - تمہارادین کیا ہے؟

اگراس کے تکنے کی وجہ کوئی ایسا منکر کام ہے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تواسے بتایا جائے کہ بیاکام حرام ہے تاکہ اس پر ججت قائم ہوجائے ،اس طرح اسے بیکی بتایا جائے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی کا اور اللہ کے رسول طاقیہ کا فیصلہ نافذ کیا جائے گاجنہیں اللہ نے تمام انس وجن کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

انیان آگراس کے لگنے کی وجدانیان سے انتقام اور بدلہ لیمنا ہے تو بتایا جائے کہ اس انسان نے عمد التہ ہیں تکلیف نہیں دی ہے اور جوعمد اکسی کو تکلیف نہ دے وہ سزا کا مستحق نہیں اور اگر انسان نے اپنے گھر اور اپنی ملکیت میں کوئی کام کیا جس سے جن کو تکلیف پہنچی ہے تو یہ بتایا جائے کہ گھر اس کی ملکیت ہے اور اسے اس میں ہر جائز تصرف کاحق ہے، اور تمہیں انسان کی اجازت کے بغیر ان کی ملکیت (گھر) میں رہنے کا کوئی حق نہیں ۔ معالج اسی طرح جن کو اللہ اور اس کے رسول ساتیا کیا فیصلہ ساتا رہے، اس پر ججت قائم کرتارہے، اسے معروف کا تھم دیتارہے اور مشکر سے ساتا رہے، اس پر ججت قائم کرتارہے، اسے معروف کا تھم دیتارہے اور مشکر سے روکتارہے، جس طرح انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَرِّر بِينَ حَثَّى نَبْعَثَ رَسُورً ﴾

"اور جم عذاب دینے والے نبیس بین یہاں تک کے رسول بھیج دیں '۔ ® نیز ارشاد فر مایا:

D نی امرائل:15\_



﴿ لِمُعْشَرُ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ لَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ الْبَتِي وَيُنْذِرُ رُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ﴾

"اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم میں ہے ہی پیغم بنیں آئے ہے۔ پی پیغم بنیں آئے ہے۔ پی پیغم بنیں آئے ہے۔ پیغم بنیان کرتے اور تم کواس آئے کے دن کی ملاقات کی خبر ویتے ؟"۔ ©

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سوائی افیا نے گھروں کے اندر پائے جانے والے سانپ کو جب تک تین ون تک تنبیہ نہ کروی جائے ، قل کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ جبیبا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے ، کیونکہ جس طرح انسان کو ناحق قبل کرنا ناجا کز ہے اس طرح جنات کو بھی ناحق قبل کرنا ناجا کز ہے ، قام مرصورت حرام ہے۔ اس لیے کسی کے لیے جا کر نہیں کہ وہ کسی برظلم کرے ، خواہ وہ کا فربی کیوں نہ ہو۔

اگر وعظ ونفیحت کے ذریعہ جمن راہ راست پر آجائے تو بردی اچھی بات ہے، ورنہ معالی کوحق ہے کہ اے ڈانٹ ڈیٹ کرے، دھمکی دے، اور لعن طعن اور سب وشتم معالی کوحق ہے کہ اے ڈانٹ ڈیٹ کرے، دھمکی دے، اور لعن طعن اور سب وشتم کرے، جیسا کہ سیج مسلم میں ابو در داء بی ڈن ہے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی پیغ (نماز کے لیے) کھڑے ہوئے شا:

اأغوذُ باللهِ منك

"میں تم سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں"

بجرفر مايا:

﴿ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ا

" میں تم پراللہ کی لعنت بھیجنا ہوں''





آپ نے تین باریکی الفاظ و ہرائے اور اس طرح اپناباتھ آگے بروھایا گویا کوئی چیز پکڑر ہے ہوں۔ جب آپنمازے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کی زبان مبارک ہے ایسے الفاظ سے جو اس سے پہلے بھی نہ سے تھے اور آپ کو اپناباتھ آگے بردھاتے و یکھا، آپ نے ارشادفر مایا:

"إِنَّ عَذُو الله إِبْلِيس، جَّ بِشَهَابِ مِنْ لَارٍ لْيَجْعَلَهُ فَي وَجُهِي. فَقُلْتُ: أَغُوذُ بِالله مَنْكُ ﴿ لَلاتُ مَرَاتٍ ﴿ ثُمْ الرَّدْتُ أَخُذَهُ، وَالله! لَوْلا دَغُوةُ أَخِينًا طَلَيْمَال عَلَيْهِ السَّلامُ لَا ضَعَم مُوثِقًا يَنْعَبُ بِهِ وَلَمَانُ أَهُلَ الْمَدِينَةُ الْ

"الله كا دشمن البليس آگ كا ايك شعله لے كرآيا تا كه اسے ميرے چبرے به ركھ دے، تو بيس نے تين باركہا: "أعوذ بالقد منك" بيس تم سے القد كى پناه چاہتا ہوں۔ پھر ميں نے ارادہ كيا كه اسے پكر لوں ، الله كی فتم! اگر ميرے جاہتا ہوں۔ پھر ميں نے ارادہ كيا كه اسے پكر لوں ، الله كی فتم! اگر ميرے بھائى سليمان لئيلا كى دعا نہ ہوتى تو وہ بندھا ہوا ملتا اور ابل مدينہ كے بچے اس كے مماتھ كھلواڑ كرتے"۔ ۞

اس مدیث میں شیطان سے پناہ ما نگنے اور اس پر اللہ کی لعنت میں کے ذریعہ ہے۔ اگر دم کے ذریعہ یا امر ونہی، ڈانٹ ڈبٹ، لعن طعن اور سب وشتم کے ذریعہ بنات انسان کے جسم سے نکل جائے تو مقصد حاصل ہے۔ بھلے بی اس کے نتیجہ میں جنات انسان کے جسم کا شکار ہو جائے یامر جائے، کیونکہ وہ خودا پے آپ برظلم کرنے والا جن اور معالج اس عمل پر اجر وثواب کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں مظلوم انسان کو مصیبت سے نجات دلانا ہے، مظلوم کی مدد کرنا مستحب ہے۔ شریعت میں اس کا تھکم دیا

D می بخاری: 461 می مسلم: 542 بیالفاظ مسلم \_ تیں۔



## صحیحین میں براء بن عازب جی فات ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

المرنا رشول الله بجرة بسبّع، ونها على سبّع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبراد الفريض، أو المفسم، أو المفسم، ونضر المطلوم، وإجابة الدّاعي وإفساء السّلام، ونهانا عن خوانيه، أو عن تختّم بالذّهب، وعن شرب بالفصّة، وعن المياثر، وعن القسن، وعل المياثر، وعن القسني، وعلى المياثر، وعن القسني، وعلى المياثر، وعن القسني، وعلى المياثر، وعن القسني، وعلى المياثر، وعن

"رسول الله سرقية في جميس سات باتول كاتتم ديا بادرسات باتول عاصم ديا بادرسات باتول عمل منع فرمايا ہے، آپ نے جميس مريف كى عيادت كرنے، جن زه كے ساتھ جانے، چينكنے والا (الجمد لله كيے تو اس) كا جواب دينے (ليعنى برحمك الله كينے) فتم كھانے والے كی فتم پورى كرنے، مظلوم كى مدد كرنے، وعوت دينے والى كى دعوت قبول كرنے اورسلام كو عام كرنے كا تتم ديا ہے، اور جميس سونے كى انگوشى، چاندى كے برتن ميں چنے، ريشى زين پوشوں ہے، تشى، استبرق، اور ديائى (بيسب ريشى كيڑے كى اقسام بيں) كے كيڑے بينئے استبرق، اور ديائى (بيسب ريشى كيڑے كى اقسام بيں) كے كيڑے بينئے سے منع فرمايا" ي ا

حضرت انس بلاتز ہے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منابیۃ نے فرمایا: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

"ابيخ بهائي كي مدد كروخواه وه ظالم بويامظلوم" -

میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! اس کے مظلوم ہونے کی صورت میں تو میں



D مج بخارى: 1239 مجيم سلم: 2066\_



اس کی مدد کروں گا، کین ظالم ہونے کی صورت میں کیے اس کی مدد کروں؟ فر مایا:

" نمنعُهُ منَ الظّلْم، فَذلك نصرُك إِيّاهُ"

" مم اسے ظلم ہے روکو، یبی تمبارااس کی مدد کرنا ہے'۔

نیز اس میں مظلوم کو پریشانی ہے نجات دلانا ہے۔ آ

اور سے مسلم میں ابو ہر رہ ہ النظائے ہے مروی ہے کہ نبی کریم سائے ہانے فر مایا:

امن نفس عن مؤمن محرب الدُنيّا نفس الله عنه مخربة من محرب الدُنيّا نفس الله عنه مخربة من محرب يؤم الفيامة، ومن يستر على مفسر يسر الله عليه في الدُنيا والْآخرة، ومن ستر مسلما سترة الله في علون أخبه الدُنياوالآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخبه الدُنياوالآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخبه الاثنياوالآخرة ملمان كى دنياكى پريشانيول مين سے كوئى پريشانى دور قرمائى كا،اور جوكى مسلمان كى دياوة فرت تعالى اس كى آخرت كى پريشانيول مين سے ايك پريشانى دور قرمائى كا،اور جوكى مسلمان كى برده بوشى كر دے الله تعالى دنيا مين آمانى فرمادے كا،اور جوكى مسلمان كى برده بوشى كر دے الله تعالى دنيا اور آخرت مين اس كى برده بوشى فرمادے كا،اور الله تعالى بندے كى مدد فرماتا دبيا ديا جب تك بنده الي مملمان بھائى كى مدد كرتا ہے '۔ ش

المن استطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْفِعِ أَخَاهُ فَلْيَفْعِلُ الْ

""تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوتو اسے فائدہ پہنچا

D بخارى: 2443\_ © ميج مسلم: 2699



یہ سارے نصوص معالج کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہمائی کا دفاع کرے۔معالج کو جن سے ایسے سوالات نہیں کرنے چا بئیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور نہ ہی ضرورت سے زائداس سے گفتگو کرنی چا ہے اور اس کے درج ذیل اسباب ہیں:

زیادہ سوال کرنے ہے معالج شیطان کے پھندے میں آ کرخود پہندی بڑائی اور کبروغرور کاشکار ہوسکتا ہے۔

ان سوالات میں کوئی ایبا سوال بھی ہوسکتا ہے جس ہے جن بیا ندازہ لگا لے کہ معالیٰ زیادہ تجربہ کا رنہیں ہے، چنانچہوہ مریض کو چھوڑنے سے انکار کرسکتا ہے۔ معالیٰ زیادہ تجربہ کا رنہیں ہے، چنانچہوہ مریض کو چھوڑ نے سے انکار کرسکتا ہو۔ مریض کی بیبوثی جتنی ہی طویل ہوگ ہوش میں آنے کے بعد اتن ہی زیادہ وہ جسمانی تکایف اور کمزوری محسوس کرے گا۔

جن کو بھگانے کے لیے اگر بیرساری کوششیں ناکام ہو جا کیں تو معالی ووقر آئی آیات پڑھے جو جن پراٹر انداز ہوتی اور اے اذیت پہنچاتی ہیں۔ پورا قر آن کریم شفااور برکت ہے۔اللّہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ وَنُنَاذِلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَشِفَا ۚ وَرَحْبَدُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"بيقرآن جوجم نازل كررے بين مومنوں كے ليے تو سراسر شفا اور رحمت ہے ''۔ ©
قرآنی آیات جو جنات کے ليے یاعث اذیت بین:



<sup>-2199 €</sup> 

<sup>-82:01/11 @</sup> 



#### 1 - سورهٔ فاتحه:

﴿ الْحَمْدُ لِنَاهِ رَبِ الْعَلَمِينَ الْوَحْدُنِ الرَّحْدُنِ الرَّحِيْمِ الْمُسِويَةِ وَالْمِنْ الْوَالَ الْمُسْتَقِيْمَ اللّه عَنْهِ اللّه عَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ اللّهِ اللّه عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِقِيلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

# 2-آيت الكرى:

﴿ اَنْهُ الآالِهُ اِلآهُ هُوَ الْحَقُ الْقَلُومُ الْ الْحَدُلُ اللّهُ الْمَا الْحَدُلُ اللّهُ الْعَلَمُ الْقَلُومُ الْ اللّهُ اللهُ ا



اور دو اس کے علم میں ہے کسی چیز کا احاطہ بیس کر سکتے تگر جتنا وہ جا ہے، اس کی کرس (کی وسعت) نے آسانوں اور زمین کو تھیر رکھا ہے اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتا تا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے'۔ ①

#### 3-سورة نساء:

وَ إِنَّ الَّذِينَ لَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قُدْ ضَنُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظُلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طُولِقًا ﴿ إِنَّ طَبِينَ جَهَلُمُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* وَكُانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَائِهَا النَّاسُ قَلْ جَاءُكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ الرَّاللَّهُ ال وَإِنْ تُكُفُّرُوا فِي نَي بِلْهِ مَا فِي الطَّهُوتِ وَ الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَبِيبًا كَالِيمًا . يَّا هَا الْكِتْبِ لِا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ الْحَقَّ اللَّهِ إِلَّا الْحَقّ اللَّهِ إِلَّا الْحَقْلُ اللَّهِ إِلَّا الْعَلَالِي اللَّهِ إِلَّا لَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقْلُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ الْحَلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْحَلَّى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْحَلَّى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْحَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَّى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللّهِ الللللَّهِ اللّهِ الللّهِ الللل عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَلْهِ اللَّهِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ا فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِه " وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةً وَإِنَّتُهُوا خَيْرًا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ وَّاجِدٌ "سُبُحْنَةً أَنْ يُكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِ لَهُ مَا فِي السَّبُوتِ وَمَا فِي الْرَاضِ وَكُفْي بِاللَّهِ وَكِيْلًا أَ لَنْ لِلسَّنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ لِكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمُلَلِّكَةُ الْمُقَرِّلُونَ \* وَمَنْ يُسْتَثَالِكُ عَنْ عِبَ دَيِّهِ وَ يَسْتَلَكِمْ فَسَيَحْشُرُهُمْ الَّذِهِ جَمِيعً اللَّهُ مَا الَّذِينَ أَمَّنُوا وَعَبِلُوا الشَّلِخَتِ فَيُوَقِيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ فِين فَضَلِهِ \* وَ أَمَّا الَّذِينَ المُتَنْكَفُوا وَاسْتُكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَلَا لَّا أَلِيكُ هُ وَك يَجِدُ وَنَ لَهُمْ فِينَ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرًا اللهِ







''جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے (اوروں کو ) روکا وہ بقیثاً گمراہی میں دورنکل گئے۔جن اوگوں نے کفر کیااورظلم کیاانہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور ندانہیں کوئی راہ دکھائے گا بحزجہنم کی راہ کے جس میں وہ بمیشہ پڑے ر بیں گے، اور بیالند پر بالکل آسان ہے۔اے اوگو! تمہارے یاس تمہارے رب کی طرف ہے حق لے کر رسول آ گئے ہیں، پس تم ایمان لاؤ تا کہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگرتم کا فر ہو گئے تو اللہ بی کی ہے ہر چیز جو آ سانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔اے اہل كتاب! اينے دين كے بارے ميں حد ہے نہ گزرج ؤاور اللہ ير بج حق كے اور کچھ نہ کہو۔ سے عیسی ابن مریم ہیں تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ( کن سے پیدا شدہ) ہیں، جے مریم بلا کی طرف ڈال دیا تھا،اوراس کے یاس کی روح میں ، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے رسول کو ماتو اور نہ کہو کہ اللہ تمن بیں۔ اس بات سے باز آ جاؤ کہ بی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے یاک ہے کہ اس کی اولا د ہو، اس کے لیے ہے جو پکھآ سانوں میں ہے اور جو پکھے زمین میں ہے، اور الله كافي ہے كام بنانے والا مسيح الله كواللہ كا بندہ ہونے ميں كوئي ننگ وعار (یا تکبروا نکار ) ہرگز ہو بی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو،اس کی بندگی سے جو بھی دل جرائے اور تکبر وا نکار کرے تو اللہ تعالی ان سب کوعنقریب ایے باں اکٹھا کر کے اپنی طرف جمع کرے گا۔ پس جولوگ ایمان لائے میں اور نیک اعمال کئے میں ان کوان کا پورا بورا نواب عنایت فرمائے گا اور



ا پے فضل ہے انہیں اور زیاد و دے گااور جن لوگوں نے ننگ وعار اور سرکشی و انکار سے کام لیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی جمایتی اور مددگار نہ یا کمیں گئے'۔ ①

#### :026600-4

وَ إِنَّهَا جَزَوُا الَّذِينَ يُحَالِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْرُضِ فَسَادًا اللهِ عَزَوْا اللهِ عَن عَلَافِ اوْ يُضَلَّبُوا اوْ يُصَلَّبُوا اوْ تُعَظَّعُ آينِ فِهِمْ وَآرْجُنُهُمْ مِن خِلَافِ اوْ يُنفؤا اللهُ يُن الْرُفِي اللهُ اللهُ عَن وَلَهُمْ فِي الْإِخْرَةِ عَنَابٌ مِنَ الْرَاضِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُولُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ا

"جولوگ اللہ ہے اور اس کے رسول ہے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزایہ ہے کہ وہ قبل کر دیے جائیں یاسولی چڑھادیے جائیں یامخالف جانب ہے ان کے ہاتھ پاؤل کا ث دیئے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیاجائے ، یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہال جولوگ اس سے پہلے تو ہر کرلیس کرتم ان پرقابو پالوتو یقین مانو کہ اللہ بہت بخشش والا اور رحم وکرم والا ہے'۔ ©

## 5-سورة انعام:

وْ وَمَنْ أَفْلَمُ مِمْنِينَ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوجِي إِنَّ وَهُمْ يُوحَ اللَّهِ شَيَّةً



<sup>€</sup> اللماء:167-173

<sup>-34,33:</sup> الماكدة: 34,33



وَمَنْ قَالَ سَانُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَنَوْ تَرَى إِذِ الظينُونَ فِي غَبَرْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْقِ وَالْمُلَلِكُلُهُ بَالِيطُوْ آيُدِي فِيمَ الْمَوْرِ الْفَيْكُمُ الْمَوْمَ الْمَوْرُونَ عَذَا بَ الْهُونِ بِمَا كُنْ اللّهُ فَي اللّهِ عَلَيْ الْمَوْقِ وَكُنْ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَا

''اوراس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جوالقد پرجھوٹ باندھے یا یول کے کہ جھے پروجی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وتی نہیں آئی ، یا یول کیے کہ جیسا کلام القد نے نازل کیا ہے اس طرح کا بیس بھی لاتا ہوں ،اوراگر آپ اس وقت دیجھیں جب کہ بینظالم لوگ موت کی شخیوں میں ہوں گے اور فرشے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آجی تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہتم اللہ کے جانیں نگالو، آجی تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہتم اللہ کے ذمہ جھوٹی با تیں لگاتے سے اور تم اللہ کی بات سے تکبر کرتے ہے'۔ آ

### 6- سوره اعراف:

D الأنعام:93\_





"اوراہل جنت اہل جہنم کو رکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سوتم سے جو تہبارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک رکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کمی تلاش کرتے تھے اور اس میں کمی تلاش ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اور ہمیں سے اور ہوں کے درمیان کرتے ہو اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام ملیکم! ایک آڑ ہوگی، اور اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے ایمی بید اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امید دار ہوں گے اور جب ان کی نگا ہیں اہل جہنم کی طرف پھریں گی تو کہیں امید دار ہوں گے اور جب ان کی نگا ہیں اہل جہنم کی طرف پھریں گی تو کہیں اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بہتا نیں گئا ہیں اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بہتا نیں گئا میں اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بہتا نیں گئا میں اعراف بیا میں ایک تا تھا تہا رہارے بہتا تھی اتر اس کے تیافہ سے بہتا نیں گئا ہیں اعراف بیت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بہتا نیں گئا میں اعراف بیا میں گئی اور اہل کے اعراف بیت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بہتا نیں گئی اس کے کہتا رہے کھا م نہ اعراف بیت اور تمہارا اپنے کو بڑا آجھنا تمہارے بیکھا میں گئے کہ کہتا رہ بیکھا تیں گئی تو کہتا ہیں گئی کہتا ہیں جاتھ تیں ایکھی تا تمہار کی جگا تھیں ایکھی تعراف کے کہتا اس کی تو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کو کہن ایکھی تعربار کی جگھا میں کہتا ہوں کو کہ ان کے قیافہ سے بہتا ہوں گئی کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کیا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کر اس کو کہتا ہوں کی کہتا ہوں کیا ہوں کہتا ہوں کی کر اس کو کہتا ہوں کہتا ہوں کر اس کو کہتا ہوں کی کر اس کو کر اس کو کر اس کو کر اس





آیا۔ کیا بیووبی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کرکہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان پر رحمت نہ کرے گا ، ان کو یوں تھم ہوگا کہ جاؤتم جنت میں ، تم پر نہ پچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو گے اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے او پر تھوڑ اپانی بی ڈال دویا اور بی پچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے ، وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالی نے دونوں چیز وں کو کا فروں پر حرام کر رکھا ہے ۔ جنہوں نے (دنیا میں) اپنے دین کولہو ولعب بنار کھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا تھا ، سو ہم بھی آئی ان کو بھول مو دنیاوی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا تھا ، سو ہم بھی آئی ان کو بھول ما نمیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ بماری آئیوں کا انکار کرتے تھے '۔ ©

وَ وَمَ وَجَدُدُ لِأَنْشِهِمْ فِينَ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُلًا آلُثُرَكُمُ لَفْسِقِينَ وَلَا فَرَعُونَ وَمَلاَيْهِ فَظَلَمُوا بِهَ فَا فَلْ اللهُ وَلَعُونَ وَمَلاَيْهِ فَظَلَمُوا بِهَ فَا فَلْ اللهُ وَلَعُونَ وَمَلاَيْهِ فَظَلَمُوا بِهَ وَفَلْمُوا بِهَ فَالْمُوا بِهَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَمَلاَيْهِ فَظَلَمُوا بِهَ وَالْمُوا بَهِ وَالْمُؤْمِدِينَ فَا اللهُ فَاللهُ وَلَعُونَ وَمَلاَيْهِ فَظَلَمُوا بِهَ وَاللهُ اللهُ وَلَعُونَ وَمَلاَيْهِ فَظَلَمُوا بِهَ وَالْمُؤْمِدِينَ فَي اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا اللهُ وَلَا عَلَى مَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللهُ فَلِي اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللهُ فَلْمُ اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَا عَلَا عَل

''اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عبد نہ دیکھا اور اکثر لوگوں کو ہم نے فاسق ہی پایا۔ پھران کے بعد ہم نے موی کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا ،گران لوگوں نے ان (دلائل) کا بالکل حق ادا نہ کیا ،سودیکھیے ان مفسدوں کا کیا انبجام ہوا''۔ ©

7-سورة انفال:

﴿ إِذْ يُوْجِيْ رَبُّكَ إِنَّى الْمُلَّبِكُةِ ۖ إِنَّا مَعَكُمْ فَتَنْبِتُوا الَّذِينَ امَنُوْا طَ

\_103,102: اللاكراف: ©



D الافراف:44-51



## 8- سورة لوب

الله الله المنظمة المنا المنافية المنافية المنظمة المنطقة والمنظمة والمنطقة والمنطق

"مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزویک عبد کیے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عبد و پیان مجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھا کیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، بیشک اللہ تعالی متقبول سے مجت رکھتا ہے"۔ ©



<sup>©</sup> الوائعال:13,12\_O

\_70:\_7 @



# 9-سورة ايراتيم:

هِ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَالِ كُنْ جَبَادٍ عَنِيْدٍ أَ فِنْ وَرَآبِد جَهَلَمُ وَيُسْفَى وَ اسْتَفْتَحُوا وَخَالِ كُنْ جَبَادٍ عَنِيْدٍ أَ فِنْ وَرَآبِد جَهَلَمُ وَيُسْفَى مِنْ كُلِ مِنْ فُلَا مِنْ فُلَا اللّهُ وَمِنْ فَرَا إِبِهُ عَنَابٌ غَيِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ مَنْ فَرَآبِهُ عَنَابٌ غَيِيْهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ مَنْ فَرَآبِهُ عَنَابٌ غَيِيْهُ اللّهُ وَيَمْنِيتٍ مَ وَمِنْ قَرَآبِهُ عَنَابٌ غَيِيْهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَيِمَيْتٍ مَ وَمِنْ قَرَآبِهُ عَنَابٌ غَيِيْهُ اللّهِ اللّهُ وَيمَنْ اللّهُ وَيمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ غَينَابٌ غَينَا اللّهُ وَيمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ غَينَابٌ غَينَا اللّهُ وَيمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ غَينَا اللّهُ وَيمَا هُوَ يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابُ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنِيلًا اللّهُ وَيمَا هُو يمَنْ وَرَآبِهُ عَنَابٌ عَنْ اللّهُ وَلِيمُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلَالًا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلِيلًا عُلَالًا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلِيلًا عُلُولُ و اللّهُ وَمِنْ وَرَالْهُ عَنْ اللّهُ عَلَالُهُ وَلِلْ عَلَالُهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالُهُ عَاللّهُ وَلِمُ عَلَالُهُ وَلِهُ عَلَالًا عُلُولُ وَلِيلًا عُلُولُ وَلِهُ عَلَالِهُ وَلِمُ عَلَالُهُ وَلِمُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلِهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلِمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ وَلِهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلِهُ عَلَالُهُ وَلِهُ عَلَالِهُ وَلِهُ عَلَالُهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ وَلِهُ لَا عُلُولُ عَلَالِهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ وَلِهُ عَلَالهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ وَلِهُ عَلَالْهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ وَلِهُ عَلَالمُ اللّهُ وَلِهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عِلْمُ

''اورانہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے جہنم ہے جہال وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ ہے گا۔ پھر بھی اے گلے ہے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گل کیکن وہ مرنے والانہیں، پھراس کے پیچھے بھی تخت عذاب ہے'۔ ©

ا وَرَلا تَحْسَبُنَ اللهُ لَا فِرَاعَهُ يَعْهُلُ الْفِلْمُونَ وَأَلْهُمْ يُوْخُرُهُمْ لِيُوْمِ اللّهُوْمُ وَيُومِ اللّهُومُ وَيَدِ الْإِلْهَا اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ مَعْفِعِيْنَ مُقْنِعِيْ الْمُومِولُهُمْ الْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ مَا يُومِ يَا اللّهِ مُلْاللّهُ وَالْمُلِكُ وَيَعْفُولُ اللّهُ مَا يُومِ يَا اللّهُ مَا يُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>-17-15:</sup> عالم الماتكم الماتكم





يِنْهِ الْوَاحِدِ الْقُفَاءِ " وَتُرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ الْ سَرَابِينَهُمْ فِنْ قَطِرَانِ وَتَغَفَّى وَجُوْدَهُمُ النَّارُ أَ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتُ وَإِنَّ اللَّهُ سُرِيعُ الْحِسَابِ وَهُذَا بَسِخُ لِلنَّاسِ وَلِينْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْنَمُوْا الْمُاهُورِلَهُ وَاحِدٌ وَيَكُذُوا الْأَلْبُ بِالْهُ '' نا انصافوں کے اعمال ہے اللہ کو غافل نہ مجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیئے ہوئے ہے جس دن آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کمیں گی۔وہ ایخ سر اویر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے ۔خود اپنی طرف بھی ان کی نگا ہیں نہلوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اُڑے ہوئے ہوں گے۔لوگوں کو اس دن ہے ہوشیار کر دو جب کہ ان کے یاس عذاب آجائے گا اور ظالم کہیں گے کہا ہے ہمارے رب! ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری بات مان لیں اور تیرے رسولوں کی تا بعداری میں لگ جائیں، کیاتم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھارے تھے کہ تمہارے لیے ونیا ہے ٹلنا بی نبیں اور کیاتم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پیظلم کیا اور کیاتم پر وہ معاملہ کھلانہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا چھ کیا، ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو) بہت ی مثالیں بیان کر دی تھیں ۔ بیانی اپنی جالیں چل رہے ہیں اور اللہ تعالی کو ان کی تمام جالوں کاملم ہے،اوران کی جالیں ایس نتھیں کدان سے پہاڑا پی جگہ ہے نل جائیں۔آب ہرگز میرخیال ندکریں کدالقدائے رسولوں سے وعدہ خلافی كرے گا، اللہ بڑا ہى غالب اور بدلہ لينے والا ہے۔ جس دن زمين اس زمين



کے سوا اور بی بدل دی جائے گی اور آسان بھی ، اور سب کے سب القد واحد غلیج والے کے رو برو بول گے۔ آپ اس دن گنبگاروں کودیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جگڑے بوئے بول گے۔ ان کے لباس گندھک کے بول گے اور آگ ان کے چبروں پر بھی چڑھی بوئی بوگی۔ یہ گندھک کے بول گے اور آگ ان کے چبروں پر بھی چڑھی بوئی بوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی بر شخص کو اس کے کیے بوئے انگال کا بدلہ دے، بیشک اللہ جلہ حساب لیٹے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے اللہ جلہ حساب کیے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے اللہ جاتے وہ بوشیار کر دیے جائیں اور بخو بی معلوم کر لیس کہ اللہ ایک بی معبود ہے اور تا کے نظمندلوگ سوچ سمجھ لیں '۔ ®

## : 3/01-10

:11- سورة امراء:

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهُ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنُ \* أَيُّا مَا تَدْعُوا فَلَدُ الْأَلْمَا الْمُسْأَءُ الْحُسْفَى : وَلَا تَجْهَرْ بِصَدَتِكَ وَلَا تُخَافِقُ بِهَا وَابْتَاعُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُبِلِ الْحَمْدُ لَا يَحْمَدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْمُحَدِّ فِي الْحَمْدُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّ فِي الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ وَلَا تُعْلِيدُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّدُ فَي الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحَدِّذُ الْمُحْدِدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُونُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُونُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ الْمُعَالِقُونُ اللَّهُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَامُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>-18-16:</sup> والجرآيات: 16-18-



<sup>-52-42:</sup> الماتيم أيات: 52-42 D



بِلْهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدُّا وَلَمْ يَكُنْ لَهْ شَرِيكٌ فِي الْمُنْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهْ وَإِنَّ مِنَ الذُّلِ وَكَيْرُهُ تَكْيِيرًا ﴾

''کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یارخن کہہ کر ، جس نام ہے بھی پکاروتمام ایجھے نام ای کے بیں ، نہ تو تم اپنی نماز بہت بلند آواز ہے پڑھواور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرلو، اور بیہ کہہ و بیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے بیں جو نہ اولا در کھتا ہے ، نہ اپنی بادشا بت میں کسی کوشر یک رکھتا ہے اور نہ وہ کے در ہے کہ اے کسی حمایت کی ضرورت بو، اور تم اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتے رہو'۔ آ

## 12-سورة انبياء:

﴿ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْرَخْسِرِينَ ﴾

''انہوں نے ان (ابراہیم علیہ السلام) کا برا جابا تو ہم نے ان بی کو نا کام بنادیا''۔ ©

#### 13 - سورة دخان:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ ﴿ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ﴿ كَالْمُهُلُ ۚ يَغْيَلُ فِي الْبُطُونِ ﴿ لَكُولُوا شَاكُولُوا الْجَدِيْمِ أَ أَنْ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ لَعَلَى الْجَدِيْمِ أَ أَنْ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ لَعَلَى الْجَدِيْمِ أَنْ ثُمَ الْمُبَوّلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَدِيْمِ أَ ذُقُ الْ إِنّانَ الْفَرِيْرُ الْكُرِيْمُ ﴿ إِنَّ فَانَامَا لَمُنافِي الْمُولِيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَا الللَّهُ اللللللَّا الللللَّا الللللَّهُ الللللللللَّا اللللل



<sup>0</sup> نی امرائل آیات: 111,110۔

<sup>-70:</sup> الانجاء: 20



" بینک زقوم (تھوہڑ) کا درخت گنہگار کا کھانا ہے۔ جومثل تلجھٹ کے ہے اور پیٹ بین کھولتا رہتا ہے۔ مثل تیز گرم پانی کھولنے کے۔اسے پکڑلو پھر گھیٹے ہوئے جہنم کے وسط تک پہنچاؤ۔ پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ (اس سے کہا جائے گا:) چکھتا جا،تو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اگرام والاتھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بیشک (الله اگرام والاتھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بیشک (الله سے) ڈرنے والے امن کی جگہ میں بول کے۔جنتوں اور چشموں میں "۔ ①

#### 14-سورة احقاف:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا آلِيْكَ نَفَرًا مِّنَ آنْجِنَ يَسُتَهِعُوْنَ الْقُرْآنَ : فَلَهَا حَضَرُوهُ قَالُوْآ الْفِرُونَ الْقُرْآنَ فَلَهُا وَلَا قَوْمِهِمْ مُنْدِرِيْنَ ا . قَالُوْآ القَوْمَنَا قَالُوْآ الْمِعْتُا كِتَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُولِى مُصَدِّقً لِمَا بَدِنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَى لِكَا سَيْعَنَا كِتَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُولِى مُصَدِّقً لِمَا بَدِنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَى إِلَّا سَيْعَنَا كِتَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُولِى مُصَدِّقً لِمَا بَدِنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْهِا ﴿ لِقَوْمَنَا آجِيْبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ لِللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ لَكُمْ فِي وَلِي عَلَيْقِ مَنْ مُولِي اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ لَكُمْ فَي وَلِي الْمُولِي اللّهِ وَالْمِنُولِ وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمِنْ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُ لِللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلِي الْمُولِي وَلَيْلُ اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلَا الْمُولِي وَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَوْلَا الْمُولِي وَلَا الْمُولُولُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

"اور جب ہم نے جنول کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ

<sup>€</sup> الدفال آيات:43-52-





قرآن سنیں ، لیں جب ٹی مزایلا کے یاں پہنچ کئے تو (ایک دوسرے سے) كمنے لگے كہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب (قرآن) پڑھا جا چكا تو اپنی قوم كوخبر داركرنے كے ليے واليس لوث كئے كہنے لكے: اے مارى قوم! بم نے يقيناً وہ کتاب سی ہے جوموی ماینا کے بعد نازل کی گئی ہے، جواہیے ہے جبی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سیجے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔اے ہماری قوم!اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مانواور اس پر ایمان لاؤ تو الله تمہارے گناہ بخش دے گا اور تنہیں المناک عذاب ہے بناہ دے گا،اور جو مخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہانہ مانے گا تو وہ ز مین میں کہیں ( بھاگ کر اللہ کو ) عاجز نہیں کرسکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کو تی اس کے مددگار ہول گے۔ یہی لوگ کھلی گمرابی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں و کیھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نه تھا، وہ یقیناً مردوں کوزندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیزیر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جا کمیں کے (اور ان ہے کہا جائے گا) کیا بیت نبیں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ باں سم ہے ہمارے رب کی (حق ہے)، (اللہ تعالی) فرمائے گا: اب اینے كفرك بدلے عذاب كامزہ چكھؤ'۔ ١

:3/05-15

﴿ هٰذُ بِ خَصْلِينِ اخْتَصَبُوا فِي رَبِهِمْ لِأَلَذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ







''یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کیڑے بیونت کر کائے جا کیں گے اور ان کے سروں کے اور ان کے سروں کے اور ان کے سروں کے اور ان کی بہایا جائے گا۔ جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جا کیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے کم سے نگل بھا گئے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیئے جا کیں گے اور ( کہا جائے گا) آگ کا عذاب چکھو'۔ ©

# 16-1609-16

﴿ فَوَ رَبِكَ لَنَحْشُرِلْتُهُمْ وَ الْقَيْصِيْنَ ثُمْ لَلُحْضِرَتَهُمْ حُولَ جَهَنَّمَ جِرْبُكِ الْ فَمَ لَنَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدُنِ عِبْيًا اللَّهُ لَكُحْنُ اعْتُمُ لَكُنْ عِنْ كُلِ شِيْعَةً لَيْهُمْ الشَّلُ عَلَى الرَّحْدِنِ عِبْيًا اللَّهُ لَنَحْنُ اعْتُمُ لِللَّهُ اللَّهُ الرَّحْدُنِ عِبْيًا اللَّهُ لَكُحْنُ اعْتُمُ لِللَّهُ اللَّهُ الرَّحْدُنِ عِبْيًا اللَّهُ لَكُحْنُ اعْتُمُ لَا عَلَمُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّا اللللللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

'' تیرے رب کی تشم! ہم انہیں اور شیطانوں کوضرور جمع کریں گے، پھر انہیں جہہ ہم انہیں اور شیطانوں کوضرور جمع کریں گے۔ پھر ہم جہہم کے اردگرد گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے ضرور حاضر کریں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو القدر جمن سے بہت اکڑے ہم گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو القدر جمن سے بہت اکڑے

<sup>€</sup> اعدائة اعد: 19-22\_





اکڑے پھرتے ہے۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جائے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سز اوار ہیں۔ تم میں سے ہرایک وہاں ضرور دار دہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ طعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پر ہیزگاروں کوتو بچا تیرے پروردگار کے ذمہ طعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پر ہیزگاروں کوتو بچا لیس کے اور نافر مانوں کواسی میں گھٹنوں کے بل گراہوا چھوڑ دیں گئے۔ ①

### 17 - سورة ملك:

وْ وَكُفُلُ أَيْنَا السَّمَاءُ اللَّانِيَ بِمَصَالِينَ وَجَعَلَمُهَا رَجُومًا لِيشَّيْطِينِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ وَلِمُنْ لَنَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ وَلِمُنْ لَنَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ وَبِلْسَ الْمُعْمِيرُ وَ وَلِمَا لَهُ وَلَيْ لَكُونُ اللّهِ مِنْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ وَبِلْسَ الْمُعْمِيرُ وَاللّهُ اللّهُ عَنَابُ جَهَنَّمَ وَ وَلِمُنَا اللّهُ عَنَابُ جَهَنَّمَ وَ وَلَا اللّهُ عَنَابُ جَهَنَّمَ وَ وَلَا اللّهُ عَنَا مَا لَوْلَ اللّهُ عِنْ شَعَلَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ا

"بیشک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کیااور انہیں شیطانوں کے لیے ہم نے آگ انہیں شیطانوں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے جب اس میں بیڈالے جا کیں گے تو اس کی بردی زور دار آواز سنیں گے اور وہ جوش مارر ہی ہوگ قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے میجٹ جائے، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گااس





ے جہنم کے دارو نے پوچھیں گے: کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے اے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے پچھ بھی نازل آیا تھا، لیکن ہم نے اے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے پچھ بھی نازل نہیں فرمایا ،تم بہت بڑی گراہی میں ہواور کہیں گے کہا گر ہم ہنتے ہوتے یاعقل رکھتے ہوتے تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے ۔پس انہوں نے اپنے جرم کا قرار کرلیا، چنانچہ ان جہنمیوں کے لیے دوری ہو'۔ اُل
کا اقرار کرلیا، چنانچہ ان جہنمیوں کے لیے دوری ہو'۔ اور ان کی اذیت لیکن ان آیات قرآنی کے پڑھنے پر بھی اگر جن سرکٹی کرے، اور ان کی اذیت برداشت کر لے، اور مریض کوچھوڑنے سے انکار کردے، تو معالج درج ذیل طریقہ استعال کرے۔

# عود مندى كى نسوارلينا:

سرکش جنات کو تکلیف پہنچانے کے لیے عود ہندی کی دھونی دی جاتی ہے۔
مریض ناک ہے اس کی نسوارلیتا ہے تو اس کا اثر براہ راست دماغ تک پہنچتا ہے
جہاں جن براجمان ہوتا ہے۔ اس ہے اس کواتی تکلیف ہوتی ہے کہ برداشت نہیں کر
سکتا اور بھا گئے کی کوشش کرتا ہے یا بولنے لگتا ہے اور مریض کے اندر سے نکل جانے
اور داپس نہ آنے کا عہد کرتا ہے، احادیث مطہرہ میں عود ہندی کی نسوار لینے کی
فضیلت وارد ہوئی ہے، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جے امام بخاری نے اپنی صحیح
میں ام قیس بنت محصن سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتی جی کہ میں نے نبی
کریم منافیظ کو روفر ماتے ہوئے سنا:

D الملك:5-11





اعَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَظُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَمِنْ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَمِنْ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَمِنْ الْعُذَرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَمِنْ الْعُدْرَةِ وَمَنْ الْعُدْرَةِ وَمَنْ الْعُدُرَةِ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَمَنْ الْعُدْرَةِ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''م اسعود ہندی ہے علاج کرو،اس میں سات طرح کی ہے۔ امام تر مذی نے ابن عباس بڑھا ہے مرفو عار دایت کیا ہے:

(بَابُ السَّعُوط بِالْقُسُط الْهِنْدِيِّ وَالْبِحْرِيِّ) يعنى عود مندى وعود بحرى كى نسوار لينے كا باب۔

ابوبكرابن العربي فرمات بين:

"عوددوطرح کی ہوتی ہے: ایک عود ہندی (جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے) اور دوسری عود بخری (جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے) اور دوسری عود بخری (جس کا رنگ سفید ہوتا ہے) لیکن عود ہندی زیادہ گرم ہوتی ہے، اور یہاں ہماری عفتگو سے وہی مراد بھی ہے، کیونکہ وہی جنات کیلیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔

ہے۔

طافظ ابن حجر مينية حديث كے حصد الفيد سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ الله مِن سات طرح كى شفاہ ) برائي تعليق ميں فرماتے ميں:

"صدیث میں سات فائدے میں ہے صرف دو فائدے ذکر کئے محیے ہیں، اس کی وجہ بیا تو یہ ہوکہ رسول اللہ سل اللہ سل کے سات فائدے ذکر فر مائے ہول کیکن



<sup>©</sup> معى بخارى ، كماب الطب ، ياب السعوط بالقسط البندى والبحرى ، حديث رقم 5692-

<sup>€</sup> منن زندی۔



رادی نے بیان کرنے میں اختصارے کام لیا ہو، یا خود رسول اللہ سل تی فرد مول اللہ سل تی فرد مول اللہ سل تی فرد کے موں کیونکہ اس وقت انہی دونوں کا وجود تھا۔ اطباء نے عود مندی کے سات سے زائد فائدے بتائے ہیں۔لیکن بعض شراح حدیث نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سات فائد ہے تو وقی کے ذریعہ جانے گئے ہیں، اور جوان سات کے علاوہ ہیں ان کی دریافت تجربات سے جوئی ہے'۔

این جر روز مرید فرماتے میں:

'' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حدیث میں فدکور عود ہندی کے سات فوا کد طریقہ کملائے کے اصول کی حیثیت رکھتے ہوں ، کیونکہ اس کو یا تو طلاء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یا مشروب بنا کر بیا جاتا ہے ، یا اس سے سنکائی کی جاتی ہے ، یا نچوڑ کر اس کا تیل نکالا جاتا ہے ، یا اس کی دھونی کی جاتی ہے ، یا ( نسوار کے ذریعہ ) ناک میں چڑھایا جاتا ہے ، یا اس کی دھونی کی جاتی ہے ، یا ( نسوار کے ذریعہ ) ناک میں چڑھایا جاتا ہے ، یا منہ کے راستہ سے اندر ٹیکائی جاتی ہے '۔

طلاء مرجم کی ایک قتم ہے۔ اے تیل میں ملاکرجسم پر ملاجا تا ہے، ای طرح اس اس طلاء مرجم کی ایک قتم ہے۔ اور چنے کے لیے اسے بیس کر شہدیا پانی وغیرہ میں ملاکر پیاجا تا ہے، ای طرح اس کا نچوڑ نا بھی واضح ہے، اور ناک میں چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بیس کرتیل میں ملایاجا تا ہے اور پھرناک میں بڑکایاجا تا ہے، کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بیس کرتیل میں ملایاجا تا ہے اور پھرناک میں بڑکایاجا تا ہے، ای طرح اس کی مالش بھی کی جاتی ہے، اور دھونی لینے کی بات تو معلوم ہے۔

پھر مذکورہ ساتوں فوائد میں سے ہرایک فائدے کے تحت مختلف بیاریوں کا ملاح
ہے، اور چونکہ آپ سن تیزہ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا تھا اس لیے یہ کوئی تعجب کی
بات نہیں'۔ 

ا

D تح البارى ، كتاب الطب: 157/10-



# عود مندي كي نسوار لينے كا طريقه:

ایک اوقی (قریبا 140 گرام) عود بهندی لی جائے اورائے کوٹ کر باریک چیس لیاجائے حافظ این حجر نے ''فتح الباری'' میں نسوار لینے کا طریقہ ذکر کیا ہے، فر مایا:

''انسان چینے کے بل لیٹ جائے اور دونوں کندھوں کے درمیان کوئی چیز رکھ لے جس سے کندھو او پر جو جا کمیں اور سرینچے ہو جائے ، پھر پانی یا تیل میں عود ملا کر اس کی ناک میں پڑیائی جائے ، تا کہ بید ماغ تک پہنچ جائے اور چھینک کے ذریعہ د ماغ کے اندر موجود مرض کو باہر نکال لائے''۔ ①

اس طریقه کلاج سے جنات عموما بھا گ بی جاتے ہیں ہلیکن اگر وہ نکل جائے پھر کسی سبب سے دوبارہ واپس آ جائے ،مثلا مریض کے جسم کے اندراس کے داخل ہونے کا کوئی قوی سبب ہو، تو مریض درج ذیل سورتیں کیسٹ ہیں ریکارڈ کر کے انہیں سنیں:

«الفائحة، الْبقرة، آل عمران، النّوبة، يس، الطّاقات، الدُّخان، قَ، الرّحمن، المُلك، الْجن، الطّاقات، اللهُ خان، قَ، الرّحمن، المُلك، البحن، الْكَافِرُون، الْإِخْلَاص، الْفلق، النّاس

ندکورہ پروگرام شروع کرنے کے ساتھ ہی مرایش پر کیاواجب ہے: اول: مریض پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کومضبوط رکھے، صبر کا دامن پکڑے رہے اور ٹاامیدی کا شکار نہ ہو، اور بیابھی ذہن نشیس رکھے کہ آز مائش پرصبر کرنا، قضا



<sup>-155/10:</sup>ح الإلى ق 155/10 D



وقدر پرایمان کا ایک لازمہ ہے، اور قضا وقدر پر ایمان لانا،ایمان کے چھے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔

ای طرح مریض کو بیجی جانتا جاہیے کدا ہے جومصیبت و پریشانی لاحق ہوئی ہے آ سان وزمین کی تخلیق سے پیچاس ہزار سال پہلے سے اللہ عز وجل کواس کاعلم ہے اور اس نے اے مقدر فرمایا ہے، جبیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے:

﴿ ٱللَّمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ فَلِكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُو ﴾ كِثْبِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُو ﴾

''کیا آپ نے نبیں جانا کہ آسان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، بیہ سب تکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ تعالی پر تو بیدامر بالکل آسان ہے'۔ ©

نیز الله سجانه کاارشاد ب:

﴿ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي اللهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرُاهَا وَإِنَّ وَلِكَ عَنَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ يَكَيْلُا لَا مَنْ عَنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرُاهَا وَإِنَّ وَلِكَ عَنَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ يَكَيْلُا لَا اللهِ يَسِيرُ اللهِ يَسِيرُ اللهِ يَسِيرُ اللهِ يَكِيلًا تَاسُوا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اللهُ ا

"نہ کوئی مصیبت و نیامیں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں ، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں کھی ہوئی ہے ، بیکام اللہ تعالی پر بالکل آسان ہے۔ تاکہ تم لوگ اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کر واور نہ عطا کر دہ چیز پر اتر اجاؤ"۔ ©

<sup>-23-22:4</sup> ك الحديد



\_70:21 D



بندہ جب بیے جان لے کہ اسے جومصیبت لاحق ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ کے علم اور اس کی مقرر کر دہ تقدیر ہے ہے تو اس پرایمان رکھنا، صبر کرنا، خوش ر ہنا اور اللہ کی مقرر کر دہ تقدیر کوتنا ہے کہ لینا واجب ہے۔ بندے کی طرف سے جب ایمان اور تسلیم ورضا حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت سے نواز تا ہے اور اسے راضی ، طالب اجرو تو اب اور صابر وشاکر بنا دیتا ہے، پھر جسے ہدایت قلب نصیب ہو جائے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو انشراح حاصل ہو جاتا ہے، جبیا کہ اللہ سبحانہ نے قرمایا:

﴿ مَنَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت سے نواز تا ہے، اور اللہ ہر چیز کوخوب جانے والا ہے، اور اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس آگرتم اعراض کروتو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف پہنچادینا ہے'۔ ①

اس پر بندے کے لیے جو چیز مددگار ہو سکتی ہوہ ہاللہ کے قضا وقدر پرایمان رکھنا اوراس بات پرایمان رکھنا کہ بندہ اس زندگی میں اپنے کسی بھی امر کا مالک نہیں، بلکہ اپنے کسی بھی امر کا مالک نہیں، نہانی روزی کا، نہ زندگی کا، اور نہ بی بلکہ اپنے کسی خاص ترین امر کا بھی مالک نہیں، نہانی روزی کا، نہ زندگی کا، اور نہ بی اپنی شقاوت اور سعادت کا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے مقدر کردیا گیا ہے۔ چنا نچے عبداللہ بن مسعود بی فیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سے رسول اللہ سی اللہ اللہ سی جو کہ بن مسعود بی اللہ سی مسعود بی اللہ سی جو کہ بین جم سے رسول اللہ سی جو کہ



D التفايل: 11-12-



#### صادق ومصدوق ہیں-بیان فرمایا:

''تم میں سے (ہر) ایک شخص کی خلقت (کی تفصیل) یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں چالیس روز تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر ای مدت کے برابرخون کا لوگھڑ اربتا ہے، پھر اسی مدت کے بقدر گوشت کا طرّار ہتا ہے، پھر اس مدت کے بقدر گوشت کا طرّار ہتا ہے، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم ملتا ہے: اس کی روزی، اس کی مدت زندگی اور اس کا عمل لکھ دے ، اور یہ بھی کہ وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت ہے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! ایک شخص جنتیوں کا عمل کرتار بتا ہے، یباں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باتی رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب ( تقدیر ) غالب آجاتی کا فاصلہ باتی رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب ( تقدیر ) غالب آجاتی ہاوروہ جبنیوں کا عمل کرنے لگتا





ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے ،اور ایک شخص جہنیوں کاممل کرتا رہتا ہے ،
یہاں تک کداس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ
جاتا ہے ، پھراس پر کتاب (تقدیر) غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں کاممل
کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے ۔ ①
جس شخص کو مصید تراخی ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے ۔ ①

جس شخص کو مصیبت لائل ہے اسے بی جاتے ہے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور تکلیف کے بعد آرام حاصل ہوتا ہے، اور تنگل کے ساتھ بی آسانی نصیب ہوتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہوتی ہے، چنانچہ ابن عباس بھاس میں نے دوایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی ساتھ کے ہیچھے سواری پرسوارتھا، یا آپ کے ہیچھے جل رہاتھا تو آپ نے بھے سے فرمایا:

اليا غُلام! إنّي أعلَمك كلمات: الحفظ الله يخفظك، الحفظ الله يخفظك، الحفظ الله تجدّه تُجاهك، إذا سألت فالله الله، وإذا الستعنت فالله عن بالله، واغله أنّ الأمّة لو الجتمعت على أنْ ينفغوك بشيء لم ينفغوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، وإن الجتمعوا على أنْ يضُرُوك بشيء لم يضرُوك بشيء قد كتبه الله بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفّت الصّحف المسيء قد كته الله عليك، رُفعت الأقلام وجفّت الصّحف،

"اے لڑے میں مجھے چند کلمات سکھاتا ہوں: تم اللہ(کے احکام) کی حفاظت کروائلہ تم اللہ(کے احکام) کی جفاظت کروائلہ تم اللہ(کے احکام) کی پابندی کرو اللہ تم اللہ کو ایند کی بابندی کروتو اللہ کروتو اللہ کروتو



D متنق عليه منج بخارى:6594 وسيح مسلم:2643\_



الله ہے طلب کرو، اور یہ جان لو کہ پوری امت مل کر اگر تہہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا علق ہے جتنا الله تعانی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت مل کر تہہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا علق ہے جتنا الله نے تا ہی نقصان پہنچا علق ہے جتنا الله نے تم پر لکھ دیا ہے، تقدیر کے قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور سحیفے خشک ہو چکے ہیں '۔ © اور بعض روایات ہیں ہے:

وَتَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرِّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَة، وَاعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأُكُ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَك، ومَا أَصَابِكُ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطَئك، ومَا أَصَابِكُ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطَئك، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكُرْب، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْب، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكُرْب، وَأَنْ الفَرَجَ مَعَ الْعُرْب.

''تم اللہ کوآسانی میں پہپانو وہ تہمیں تخی کے وقت پہپانے گا، اور بہ جان لوکہ جس مصیبت ہے تم نیج گئے وہ تہمیں لاحق ہونے والی نہ تھی، اور جومصیبت تہمیں لاحق ہوئی اس سے تم بہتے والے نہ تھے، اور بہتی جان لوکہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور تکلیف کے بعد آرام حاصل ہوتا ہے اور تنگی کے ماتھ ہی آسانی نصیب ہوتی ہے'۔ ©

الله تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے جس عظیم اجر وتواب اور بلند مرتبہ کا وعدہ فرمایا ہے، مصیبت زدہ شخص کو جا ہے کہ وہ اللہ کے اس وعدہ کو یاد کرتا رہے، جیسا کہ رسول اللہ عقابی نے قرمایا:

"إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ، فَمَا يَبْلُغُهَا

© سنن ترندى:2516 منداحمر1 ' 293 نيز ديكھيے و كھئے بھي الجائ للالباني، مديث 7957، © منداحمر:1/307





بحُسْنِ عَمَلِ، فلَا يَزَالُ اللهُ يَبْتليه بِمَا يَكُرُهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا اللهُ يَبْتليه بِمَا يَكُرُهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا اللهُ يَالله عَمَالِ كَنزديك آدى كاكوئى بلندمقام بوتا ہے جے وہ حسن عمل ك ذريع نبيل يا سكتا تواللہ تعالى مصيبتوں كے ذريعه الله ك آزمائش كرتا رہتا ہوا ہے (جس پر وہ صبر كرتا ہے) يبال تك كه الله اے الله مقام تك پنجا ديتا ہے '۔ ©

دوم: اسی طرح مریض پر واجب ہے کہ وہ بیا عقادر کھے کہ شفا عطا کرنے والی ایک اللہ واحد کی ذات ہے، اور دم کرنا تو محض شفا کے لیے مشروع اسباب اختیار کرنے کے اللہ واحد کی ذات ہے، اور دم کرنا تو محض شفا کے لیے مشروع اسباب اختیار کرنے کے قبیل سے ہے، نیز دم میں اصل چیز پڑھی جانیوالی دعا - یعنی اللہ عز وجل کا کلام - ہے، جبیرا کہ اللہ سجانہ کا ارشاد ہے:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرانِ مَا هُوَ شِفًا \* وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"بیقرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفااور رحمت ہے''۔ ©

غرضیکہ دم میں اصل چیز بردھی جانے والی دعاہے، نہ کہ بڑھنے والا مخفی (معالج) ہے، لہذا ول کو شخصیات سے وابستہ نہیں کرنا جا ہے۔
سوم: مریض پر واجب ہے کہ وہ دل جمعی کے ساتھ اللہ ہے دعا کرے، قبولیت وعا کی شرا اُطاکمل ہوں تو دعا مصیبت دفع کرنے کے قوی ترین اسباب میں ہے ہوا اور ایک مفید ترین علاج بھی ہے، دعا مصیبت اور بلاکی دیمن ہے، بید مصیبت ٹالتی اور اس کا علاج کرتی ہے، مصیبت آنے ہے روکتی ہے، اور مصیبت نازل ہوجائے تو



<sup>©</sup> ميح ابن حبان:7 / 2908 ومشدرك حاسم: 1 ' 334 وانظر الصحيحة : 2599 \_

<sup>@</sup> نى امرائلى:82\_



اہے ٹالتی اوراس کا علاج کرتی ہے،اور دعامومن کا ہتھیا ربھی ہے۔
اصرار کے ساتھ دعا کرنا مرض رو کئے کے لیے ایک بہت ہی قوی ہتھیا رہے،اور
مرض لاحق ہوجانے کے بعد یہی چیز اسے دور کرنے کا سبب بھی ہے، چنانچے امام حاکم
نے اپنی متدرک میں عائشہ بڑتھا ہے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتی میں کہ رسول اللہ سائی بڑا

مسلمان کو چاہیے کہ وہ حاضر دل کے ساتھ دعا کرے ، غافل دل ہے دعا نہ کرے ورنہ کمز ور دول سے دعا نہ کرے ورنہ کمز ور دول سے نکلنے کی وجہ سے دعا بھی کمز ور بوگی اور اس دل کی مثال انتہائی کمز ور اور زم کمان کی بوگی جس سے نکلنے والا تیر بالکل بے جان ہوتا ہے۔
اس بارے میں ثوبان بی تو کی صدیث بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مثل تی نے ارشاد فر مایا:

الله يردُّ الْقدرَ إِلَّا الدُّغاءُ، ولا يزيدُ في الْعُمْرِ إلَّا الْبِرُ،
وإذَ الرَّجُلُ لَيْحُرمُ الرَّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ،
وإذَ الرَّجُلُ لَيْحُرمُ الرَّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ،

<sup>©</sup> متدرك عاكم 1 492 مير عديث سن بروكين الجامع معديث 0



''تقدیر کوصرف دعای ٹال سکتی ہے، اور عمر میں صرف احسان و بھلائی بی اضافہ کرسکتی ہے، اور آ دمی خود کر دو گناہ کی وجہ سے روز کی ہے محروم کر دیا جاتا ہے''۔ اس اس طرح بندے کو چاہیے کہ دعا کے قبول بونے کے لیے جلد بازی نہ کرے، دعا کرتے دیا کی تو میری دعا قبول نہ ہوئی ، سیح بخاری میں ابو ہریرہ وی فی اس سے کہ رسول من شیخ اللہ نے فرمایا:

«أَيْسَتَجَابُ لأحدكُمْ مَالَمْ يَعْجَلُ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجِبُ لِي ا

"تم میں ہے کسی کی وعااس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد
ہازی نہ کر ہاور بینہ کیے کہ میں نے وعا کی تو میری وعا قبول نہ ہوئی'۔ ©
اور سیح مسلم میں ہے کہ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! "استعجال" بیعنی جلد
ہازی ہے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

ایقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أریستَجیب لی،
فیستخسر عند ذلك، ویدغ الدّعاء،
فیستخسر عند ذلك، ویدغ الدّعاء،
"بنده یه کیم که مین نے دعا کی اورخوب دعا کی ایکن میں نے دیکھا نہیں
کہ میری دعا قبول ہوری ہو، ای پر بندہ تھک جائے اور دعا کرنا بند کر

الله کی طرف دست دعا بلند کرنے والے شخص کو یہ بھی جا ہے کہ اپنے کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں حلال کا قصد کرے۔امام مسلم نے ابو ہر ریرہ بڑی ڈے روایت



سنن ان ماجد 4022 - في الباني نيه فرمات بين إن الرجل والع جمد كرسوا حديث عب-

<sup>2735:</sup> قارى:6340 كا محملم:2735



### كياب كررسول الشرائلة في فرمايا:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيْبًا، وإِنَّ اللهَ أُمر المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ:

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِبْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾

''اے لوگو! اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی تھم دیا ہے جورسولوں کو دیا ہے، فرمایا: اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تہ ہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو'۔ ①

اس کے بعد آپ شائی اس آدمی کا ذکر فر مایا جو پراگندہ سراور غبار آلود حالت میں لیے لیے سفر کرتا ہے اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے رب! اے رب! کی رٹ لگاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ،اس کالباس حرام کا اور جس غذا ہے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کی ہے تواس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی۔

ای طرح انسان کو جاہیے کہ وہ قبولیت دعا کے چیے اوقات میں دعا کرنے کی محصص کرے وہ اوقات میں دعا کرنے کی کوشش کرے وہ اوقات میہ ہیں:

1- رات كا آخرى تباكى حصد

2- اذان کے وقت۔

3- اذان اورا قامت کے درمیان۔

4- فرض تمازوں کے بعد۔

5- جعہ کے دن امام کے منبر پر چڑھنے کے دفت، یہاں تک کہ اس دن کی تمام نمازیں ادا کر بی جائیں۔

<sup>©</sup> البقرة: 172 ميم مسلم: 1015 سنن الترندي: 2989 -





### 6- جعد کے دن نمازعصر کے بعد کی آخری گھڑی۔

اور آخری بات بہ ہے کہ دعا کرتے وفت اس کا ول خوشی سے لبریز ہو، اور وہ خود رہبہ اور آخری بات ہے کہ دعا کرتے وفت اس کا ول خوشی سے لبریز ہو، اور وہ خود رہبہ اند کئے رہبہ اند کے جو اور مناسب حال الفاظ میں دعا کر رہا ہو، جسے دعا کرنے کی تو فیق مل گئی اس کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔

ای طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو، دعا کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد وثنا بیان کرے، پھر رسول اللہ سی اللہ ہے دروو وسلام بھیج، پھر اللہ کے اسمائے حتی اور صفات علیا کا واسط دے کر اللہ ہے مناجات کرے، پھر اس ذلت وعا جزی کی حالت میں روروکر اللہ عز وجل ہے اصرار کے ساتھ سوال کرے، رغبت ور بہت کے ساتھ اے پکارے، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، ایسابی وہ بار بار کرے، اور بہتر ہے کہ وعا کرنے سے پہلے وہ اپنی پاکیزہ کمائی اور نفیس ترین بار بار کرے، اور بہتر ہے کہ وعا کرنے سے پہلے وہ اپنی پاکیزہ کمائی اور نفیس ترین مال میں سے پچھ صدقہ کردے اسکے بعد وعا کرے۔

جب ان تمام امور کی رعایت کے ساتھ دعا کی جائے گی تو وہ دعا بالعموم ردنہیں ہوتی، بالخصوص اگر وہ دعا کی جول جن کے بارے میں نبی سی اللہ کے بیڈ بردی ہے کہ وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہیں اور اللہ کے اسم اعظم برمشمتل ہیں۔

میں ہر مصیبت زدہ اور ہر مریض بلکہ ہر مسلمان بھائی سے کہنا ہوں کہ ہم میں سے کس محض کے پاس بیقوی ہتھیار - یعنی دعا - نہیں ہے؟ لہذا میرے بھائی! دعا کرو اور اس قوی ہتھیار کو استعال کرو، اشرف المخلوق اور اللہ کے حبیب سیدنا محمد سن پیلے کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ونمونہ ہے، آپ معصوم عن الخطاء تھ، آپ کے محمد سن پیلے گناہ بخش دیے مجمد سن پیلے گناہ بخش دیے مجمد سن کی کرتے اسام دیے مجمد سن کا میکن آپ دعا قرماتے ، اللہ سے عاجزی کرتے اللہ بی کا دیکن آپ دعا قرماتے ، اللہ سے عاجزی کرتے





اور دعا کے ساتھ اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے گئی، بلکہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر گرجاتی۔ چہارم: مریض کثرت ہے تو بہواستغفار کرے اور بیاذ کار پڑھے۔ چہارم: مریض کثرت ہے تو بہواستغفار کرے اور بیاذ کار پڑھے۔ «ہانا دللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

" بہم سب اللہ ہی کی ملکیت بیں اور بہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے بیں ''۔

الا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ اللهِ

"الله كى توفيق كے بغير (شرے بيخ اور نفع حاصل كرنے كى) كوئى طاقت وقوت نہيں، "

احَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؟

" ہمارے کیے اللہ بی کافی ہاوروہ بہترین کارسازے "۔

پنجم: مریض کے لیےضروری ہے کہ قر آن کریم کی تلاوت کا،اس کاروزانہ کا جو معمول ہے اسے زیادہ کردے اور ہر تین دن میں کم از کم ایک بارسورہ بقرہ پڑھے۔ معمول ہے اسے زیادہ کردے اور ہر تین دن میں کم از کم ایک بارسورہ بقرہ پڑھے۔ مشتم: مریض صبح وشام کے اذکار کی پابندی کرے، ان اذکار کو ہم عنقریب اذکار و تعوذات کی علیحدہ فصل میں ذکر کریں گے۔

ہفتم : بقدرا ستطاعت باوضور ہے کی کوشش کرے۔

هشتم: کوئی بھی کام بالخصوص کھانا پینا''بسم اللہ'' کے بغیر شروع نہرے۔

نہم: مریض بعض ایسے مشروع طریقے اختیار کرے جو علاج میں مددگار ثابت موتے ہیں مثلا: قرآن پڑھ کر دم کیا ہوا پانی چینا اور اس سے عسل کرنا، ای طرح دم کیے ہوئے تیل سے اپنے جسم اور تکلیف کی جگہ اور سینے کی مالش کرنا، میں نے شیخ عبداللہ



بن الجبرين اور شيخ محمد بن صالح التيمين سے بيسوال كيا كه مريض كے ليے پائى براور تيل برقر آن ہے دم كرنا كيما ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے جواب ديا كه اس ميں كوئى حرج نہيں، بلكه ايما كرنامشروع ہے اور بعض سلف سے تابت ہے۔

علاج ميں مدد گاربعض مشروع طريقے بير بين:

آب زمزم پینا۔

حديث مين وارد ب كدرسول القد مؤلية في آب زمزم نوش فرمايا اوركبا:

«إِنَّهَا مُبَارَكَةُ اليه إيركت إلى إلى --

ورفرمايا:

﴿إِنْهَا مُبَارَكَةً ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم اللهِ اللهُ الْمُبَارَكَةُ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم اللهُ الل

«خَيْرُ مَاءِ عَلَى وَجُهُ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزِهِ، فيه طَعَامُ الطَّغْمِ وَشِفَاءُ السُّقْمِ»

"روئے زمین کا سب ہے بہتر یانی آب زمزم ہے، اس میں کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیاری ہے شفا بھی"۔ @

اورفر مايا:

جہم کیبر قم 11167 مات اہم طبرانی نے روایت کیا اور منذری کئے جی اس حدیث کے رجال گئے
 جیں۔دیکھیے سلسلہ احادیث میجی: 1056۔



D مجمع ملم:2473-



الماء زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِفَطْعِ ظَمَنِكَ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِفَطْعِ ظَمَنِكَ وَاللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِفَطْعِ ظَمَنِكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِفَطْعِ ظَمَنِكَ فَطَعَهُ اللهُ، وَهِي هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُفْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ اللهِ إِسْمَاعِيلَ اللهُ إِسْمَاعِيلَ اللهُ إِسْمَاعِيلَ اللهُ ال

«وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللهِ ا

"اورا گرتم اے پناہ طلب کرنے کی غرض ہے ہوتو اللہ تمہیں پناہ میں رکھے گا۔ابن عباس جب آب زمزم چنے تو یہ کہتے:

«اللَّهُمِّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»

"اے اللہ میں تجھ سے تفع بخش علم کا ، کشادہ رزق کا اور ہر بیاری ہے شفا کا سوال کرتا ہوں"۔ ©

امام ابن القیم مینید کہتے ہیں کہ مکہ عرمہ میں ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ میں بیار پڑگیا اور میرے یاس نہ کوئی ڈاکٹر تھانہ دواتھی ، چنانچہ میں نے آب زمزم سے ابنا

<sup>©</sup> سنن دارتطنی 1782 ،متدرک حاتم ، آباب المناسک (473/1)۔

<sup>©</sup> ويميخ: تغير قرطبي يهوره أيراجيم: 37-



علاج شروع کیا، ایک گھونٹ زمزم کا پانی لیتااور قر آن پڑھ کرای پر کئی بار دم کرتا، پھرا ہے پی لیتا، ای ہے مجھے کھل شفا ہوگئی، پھر بہت ی بیار یوں میں میں ای نسخہ پر اعتماد کرنے لگا، اور اس ہے مجھے انتہائی فائدہ ہوتا۔

# آب زمزم پينے كاطريقه:

- الله يرد حكر بياجائے۔
- المستون ہے کہ تین سائس میں پیاجائے۔
  - 🟵 قبلدرخ ہوکر پیاجائے۔
    - € بيث بحركر بياجائے۔
  - € منے کے بعد الحمد للد کہا جائے۔

ابوملیکہ ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس بی فلے نے فر مایا:

کیا تو نے زمزم ای طرح پیا جواس کے پینے کا طریقہ ہے؟ اس نے عرض کیا اے ابن عباس! وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا: قبلہ رخ ہوکر پیو، بسم اللہ پڑھو، تین سانس میں پیواور پینے کے بعد الحمد للہ کہو، کیونکہ رسول اللہ طریقہ نے فرمایا:

اآیَهٔ مَا بَیْنَنَا وَبَیْنَ المُنافِقِینَ: أَنَّهُمْ لَا یَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ الْ الْمُنافِقِین وَرَمِیان فَرق بیدے کہ بیلوگ پید بحر کر زمزم نہیں ہے ۔ اور ان منافقین کے درمیان فرق بیدے کہ بیلوگ پید بحر کر زمزم نہیں ہے "۔ ©

اس صدیث میں واردلفظ "تصلع" کا مطلب ہے پیٹ بھر کر پینا، یہاں تک کہ آ دمی آ سودہ ہو جائے اور پانی پسلیوں تک پہنچ جائے۔اگر زمزم دستیاب نہ ہوتو



<sup>©</sup> سنن اليحتى 147/5 استدرك للي كم 472/1 نيز و يحيّ بضعيف الجامع للال إلى 22-



پینے کے کسی بھی صاف پانی پر دم کر لیاجائے اور مریض اس میں سے پی لے اور عنسل کر لے۔

لوگوں نے آب زمزم پینے کا تجربہ کیا ہے اور امراض سے شفایا بی ہیں اس کاعظیم فاکدہ ثابت ہو چکا ہے، یورپ میں ایک بیار خاتون سے ماہرین علم طب نے کہا کہ اس مرض کی شکارعورت کے لیے شفایا بی ممکن نہیں۔ اس کا مرض کینمرتھا جوعورت کے پورے جسم میں بھیل چکا تھا۔ لیکن چندروز تک زمزم پینے اور اس سے عسل کرنے کے بعدوہ عورت اس طرح مکمل شفایا ہے ہوگئی گویا اسے کوئی مرض تھا بی نہیں، بیج فرمایا رسول صادق ومصدوق نے:

ا فِيهِ طَعَامُ الطَّعْمِ وَشِفَاءُ السُّقْمِ» "اس ميس كهانے كا كهانا بھى ہے اور مرض سے شفا بھى"۔

زیتون کے تیل کی مالش کرنا:

#### الله تعالى كاارشاد ب:

"الله نور ہے آ سانوں اور زمینوں کا ،اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے، جس میں چراغ ہواور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہواور شیشہ مثل جیکتے





ہوئے روش ستارے کے ہو، وہ چراغ ایک بابرکت ورخت، زینون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشی دینے گئے اگر چداہے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جے چاہے، لوگوں (کو سمجھانے) کے لیے یہ مثالیس اللہ بیان فرمار ہا ہے اور اللہ ہر چیز ہے بخو بی واقف ہے '۔ ® واقف ہے'۔ ®

﴿ وَشَجَرَةً تَخْلُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِيْعٌ لِلْأَكِيدِينَ ﴾

"اور وہ درخت جوطور سینا پہاڑ ہے ٹکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے'۔ ©

نيز الله سجانه كاارشاد ب:

﴿ وَالتِّينِ وَالرَّيْتُونِ ﴾

ودوستم ہے انجیر کی اور زیون کی '۔ 3

این عباس بیش کہتے ہیں: اس آیت ہے تمہارا یمی انجیر اور زیتون مراد ہے،اس کے بعد فرماتے ہیں:

اور زیتون کا درخت ہی شجر ہُ مبارکہ (بابرکت درخت) ہے اور حدیث میں ابو اسید جن شارے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من بیلی نے فر مایا:



<sup>-35:</sup> الور:35 €

<sup>20:</sup> المؤمنون: 20

<sup>-1:</sup> التين a



«كُلُوا الزّيْتُ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجِرَةٍ مُبارِكَةِ"

"دُرْتِون كَاتِيل كَهَاوُ اور اس كَى مَالش كرو، كِيونكه بيه بابركت ورخت سے
"دُرْتِون كَاتِيل كَهَاوُ اور اس كَى مَالش كرو، كِيونكه بيه بابركت ورخت سے
سے "د©

اورابن عمر بی از مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہرسول اللہ من بی نے فرمایا:
﴿ الْتُنَدَّمُوا بِالزَّیْتِ وَ اَدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یَخُورُجُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَکَةِ اللهُ الْتُنْدَمُوا بِالزِّیْتِ وَ اَدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یَخُورُجُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَکَةِ اللهُ ﴿ وَ اَدْرَاسُ کَی مَالْسُ کُرو، کیونکہ یہ با استعال کرو اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ با برکت ورفت ہے فکتا ہے '۔ ©

اورعقبہ بن عامر بالتنزے روایت ہے کہ نبی کریم مزینہ نے فرمایا:

اعَلَيْكُمْ بِزَيْتِ الزَّيْتُونِ، فَكُلُوا وادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مِن
 البَّاشُورِ،

"تم اپنے لیے زینون کا تیل لازم کرلوا ہے کھا وُ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ مید ہے اس کے لیے مفید ہے"۔ 3 یہ بواسیر کے لیے مفید ہے"۔ 3

شفایابی کے لیے زینون کے تیل کی عجیب خاصیت ہے، اس برقر آن سے دم کرنے کے بعد مریض اپنے جسم میں تکلیف کی جگداس کی مالش کرتا ہے، اسی طرح نظر بدکا شکار اور جادوز دہ شخص بھی اس کی مالش کرسکتا ہے۔

زیتون کا تیل چونکہ چرئی کونرم کرتا ہے، اس لیے حبہ سوداء (کلونجی) کے تیل کی برنسیت اس کی مالش زیادہ اچھی ہے، کیونکہ کلونجی کے تیل میں گرمی ہوتی ہے۔ برنسیت اس کی مالش زیادہ اچھی ہے، کیونکہ کلونجی کے تیل میں گرمی ہوتی ہے۔

<sup>-4498:</sup> مريد: 4498 € 0

سيعديث حن ع، و كهي الجامع معديث : 18 -

اے این السنی نے "الطب المنوی" میں روایت کیا ہے نیز ریکھے ضعیف الیا میں مدیث 3784۔



ڈاکٹر حسن شمیسی نے زیتون کے تیل ہے متعلق اپنی بحث میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے اس کے بہت ہے طبی فاکدے ذکر کئے ہیں، چنانچہ بیدخشک چڑے کے لیے بھی مفید ہے اور اس کے اندر تر وتازگی پیدا کرتا ہے، اس طرح بید دانوں کا اور ہاتھ اور ہیر کی مجھن کا بھی علاج ہے۔

زیتون کے تیل میں ول کی تالیوں میں خون کے انجماد سے بچاؤ کی خاصیت پائی جاتی ہے، ہائی بلٹر پریشر کے علاق میں بھی مفید ہے، ہے کی پھری اور شوگر کے مرض میں بھی مفید ہے، نفذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جانے میں بھی کارآ مدے۔ ①

多 قر ما يارسول الله 心間 \_ 三:

«كُلُوا الرِّيْتُونَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكَةٍ»

"زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ سے بابرکت درخت ہے ہے"۔
لہذا مریض قرآن ہے دم کئے ہوئے زیتون کے تیل کی مالش کرے اور معاون
سبب کے طور پردم کیا ہوا یا تی ہے اور اس سے عسل کرے۔

مریض اس نسخد برعمل کرے، اور حضور قلب اور اللہ کی طرف تجی توجہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے اور سے، اگر جن کی طرف سے کوئی تکلیف ہوگی تو جن جمیشہ جمیش کے لیے بھاگ جائے گا، اور اگر مریض کے جسم سے نہ نگلنے پرمصر رہا تو ہلاک ہوجائے گایا جل جائے گایا اس طرح سخت کمزور ہوجائے گا کہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، اور جب معالج مریض پرقرآن پڑھے گا تو جن اس پڑھنے والے کے تھم کا پابند ہوگا۔



D ويكھيے زيت الزيمون بين الطب والقرآن واكم الم مست هميسي باش-



# دوم: دم كي آيات پڙھنے پراگرم يض بيبوش نه بو:

ندکورہ آیات پڑھنے پر اگر مریض بیہوش نہ ہوتو کھ علامات الیم ہیں جن کے ذریعہ جن لگنے کا پرتہ لگایا جا سکتا ہے،ان میں سے بعض بیہ ہیں:

1- مریض کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیرین ہوجا کیں۔

2- اس کے بدن برگرزہ طاری ہوجائے یاوہ دانت کشکٹائے۔

3- بايال باتھ يابايال پيران موجائے۔

4- دونوں آ تکھوں کو تیزی سے جھیکائے۔

5- چکرآنے لگے اور قے کی ضرورت محسوس مو۔

جب مریض کے اوپر قرآن پڑھنے پر ان حالات میں سے کوئی حالت پیدا ہو جائے تو اس کوجن لگے ہونے کا اختال ہے، چنانچہ اس حالت میں ای سابقہ طریقہ سے اے ایٹاعلاج کرتا ہوگا۔

جمن اپناعبد تو ژور دے اور دوبارہ لگ جائے تو اس پر مندرجہ ذیل آیات پڑھی جائیں:

1 - الْوَلَقُلُ الْوَلَقُلُ الْمِلِكُ الْمِلِيَّ بَهِنْتِ وَمَا يُلَقُلُ إِلِهَا اللَّهِ الْفُسِقُونَ ﴿ وَكُمَّا عُهُدُوا لَالْمُولِلُ عَهُدُولُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَكُمَّا عُهُدُولُ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَكُمَّا عُهُدُولُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَكُمَّا عُهُدُ رَسُولُ عَهُدُ اللَّهُ وَمُنْ وَيُولُولُ اللَّهُ وَلَا جَاءَهُمُ رَسُولُ اللَّهُ وَلَا جَاءَهُمُ رَسُولُ اللَّهُ وَلَا جَاءَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الله وَرَاءَ طُهُوْدِهِمْ كَا نَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

" یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش دلیلیں نازل کی بیں جن کا انکار سوائے



بدکاروں کے کوئی نبیس کرتا۔ بیلوگ جب کوئی عبد کرتے ہیں توان کی ایک نہ
ایک جماعت اے توڑو یتی ہے، بلکدان میں سے اکثر ایمان نبیس رکھتے ،
اور جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کو ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کواس طرح ہیں بیشت ڈال دیا گویا جائے ہی نہ ہے '۔ ①

"القد کے فزد کی تمام جانداروں سے بدتر وہ ہیں جو گفر کریں، پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ جن سے آپ نے عبدو پیان کرلیا پھر بھی وہ اپنے عبدو پیان کو ہر مرتبہ تو ڈ ویتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں جب بھی آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جا کیں تو انہیں ایس مار ماریں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہوسکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور اگر آپ کوکسی قوم کی خیانت کا ڈر ہوتو برابری کی حالت میں ان کا عبد نامہ تو ڈ دیں، جینک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا"۔ ©

3 - ﴿ وَإِنْ ثَكَثُوا آيْهَا نَهُمْ مَنْ بَعْنِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ



D البقره آيات: 99-101\_

<sup>€</sup> الأنتال آيات: 55-55



فَقَاتِلُوْا اَيْتَةُ الْكُفْرِ النَّهُمُ لَا آيَكَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ اللهِ الرَّمُولِ وَهُمْ ثَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَكُثُوا آيُهَا نَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّمُولِ وَهُمْ ثَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَكُثُوا آيُهَا نَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّمُولِ وَهُمْ بَنَاءُ وَكُمْ اوَلَ مَزَوِمُ اتَّخْفُونَهُمْ وَقَالُهُمُ اللهُ احْقُ آنَ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَوْمِنِيْنَ ﴿ قَالِمُ مُنَافِعُمُ اللهُ بَايْدِيْكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْضُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْعُو صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ عَلَيْهِمْ وَيَشْعُو صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ ﴾

﴿ إِنَّ اللّٰهُ يَاٰمُرُ بِالْعَلَالِ وَالْإِحْسَانِ وَلِيْتَآثِي ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغِي عَيْطَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَاوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغِي الْمُعَالَمُ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَاوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعُونَ ﴾ كَوْلُولُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعُونَ ﴾

٠ التوبية بات: 12-14





"بیتک اللہ تعالی عدل وانصاف کا، بھلائی کا اور قر ابتداروں کو دینے کا تھکم ویتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں ، ناشا نستہ حرکتوں اورظلم وزیادتی ہے روکتا ہے، وہ خود تہبیں نصیحتیں کررہا ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرواوراللہ کے عہد کو پورا کرو جبتم آپس میں قول وقر ارکر و۔اورقسموں کوان کی پختگی کے بعد مت تو ڑو، حالا نکہتم التہ کوا پناضامن بنا چکے ہو، تم جو پچھ کرتے ہواللہ اس کو بخو بی جان رہا ہے"۔ ©

# جن كوانسان عضق بوجائے تواس كاعلاج:

سورہ فاتحہ، بقرہ، بوسف، نور، صافات، اظلام اور معوذ تین، (سورہ فلق اور سورہ فاتی ، بقرہ، بقرہ ، بیسٹ میں ریکارڈ کر دیا جائے اور مریض ان کو سنے، اور انہی سورتوں کو بڑھ کر پانی پردم کر دیا جائے اور مریض اس پانی کو ہے، نیز زینون کے تیل کی ماکش کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس سے میں میں بیت دور فرماد ہے۔ پھر روز انہ مج وشام اگلی اور پچھی شرمگاہ پر کستوری نگائے۔

جن کی ایذ ارسانی اور شیطان کے وسوے سے بیخے کے لیے دس اعمال:

1- شیطان کے وسوسول سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔



<sup>©</sup> المحل:90-91



- 2- معوذ تین (سورهٔ فلق اور ناس) پڑھنا، کیونکہ نبی کریم سن تیزؤ سے مروی مے مروی میں کی تعظیم سن تیزؤ سے مروی می کہ آپ جنات اور انسان کی نظر بدسے پناه ما نگتے تھے یہاں تک کہ معوذ تین کا نزول ہوا۔
  - 3- آية الكرى يرد هنا۔
    - 4- سورة بقره يزهنا-
  - 5- سورهُ بقره کی آخری دونول آیتول کا پر صنا۔
    - 6- سورة مومن كاابتدائي حصه پردهنا۔
- 7- «لَا إِنَّهُ إِلَّا اللهُ وخَدَهُ لا شُرِيثُ لَهُ، لَهُ الْمُلُثُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال
  - 8- القد تعالی کا کثرت سے ذکر کرنا، انسان کے مختلف افعال وتصرفات اور حالات سے متعلق ماثور اذکار کی بابندی کرنا بھی ای میں داخل ہے، بیہ ماثور اذکار ای کتاب کی بانچویں فصل میں مذکور ہیں۔
    - 9- وضوكرنااور (نقل)نمازيس يزهنا\_
  - 10- فضول نگاہ، غیرضروری گفتگو، زائد کھانے اور لوگوں کے اختلاط ہے رک جانا، کیونکہ فدکورہ چاروں امور میں وسعت برتنے اور احتیاط نہ کرنے ہے نا، کیونکہ فدکورہ چاروں امور میں وسعت برتنے اور احتیاط نہ کرنے ہے ناس کی قوت روحانی کمزور ہوجاتی ہے اور شریبندانس وجن کے لیے نفس پر مسلط ہونا آسان ہوجاتا ہے۔





# المستح علاج كى رہنمائی

قرآن کریم کے ذریعہ ملاح اورمعالجین کاموضوع لوگوں کے ردوقدح اور مدح وستائش کا موضوع رہا ہے، لیکن اس ردوقدح اور مدح وستائش کا دارومدار دو با توں

-- /

اول:اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں اور مضامین۔ دوم: بعض معالجین سے صادر ہونیوالی غلطیاں اور بیجا تصرفات۔ ذیل میں ہم ان اقوال اور غلطیوں میں ہے بعض کا ذکر کرتے میں ، اور حق بیان کرنے کی غرض ہے کہتے ہیں:

ان معالجین میں بہت سے عزیز بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ان کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ فاکدہ پہنچائے۔ جوعقیدہ کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کی ایک اہم مرحد پر جا کھڑے ہوئے اور جادوگروں، فریبیوں اور شعبدہ بازوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ لوگوں کو ان کے خطرات ہے آگاہ کیا اور ایک متروک سنت نبوی کا احیاء کیا، ان کے عمل میں قبولیت عمل کے دونوں رکن لیمی اخلاص ' اور ' اتباع' '





موجود ہیں، کیونکہ نبیت میں اخلاص نہ ہوتو ریا اور شرک پیدا ہوتا ہے، اور اتباع سنت نہ ہوتو معصیت اور بدعت جنم لیتی ہے۔

یمی وہ لوگ ہیں جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمید بینید نے مجاہد فی سبیل اللہ کہا ہے، رمایا:

'''کیکن جو شخص جنوں کی عداوت ووشنی دور کرنے میں عدل وانصاف کا راستہ ا پنائے جس کا اللہ تعالی اور اس کے رسول نے تھم دیا ہے، توابیا شخص جنوں پرظلم کرنے والانہیں، بلکہ مظلوم اور پریشان حال کی مدد اور مصیبت زوہ کی مصیبت دور كرنے كے ليے شرى طريقة اختيار كرنے ميں اللہ اور اس كے رسول سختية كى اطاعت وفر ما نبرداری کرنے والا ہے جس طریقہ میں نہ تو خالق کے ساتھ شرک ہے نه مخلوق برظلم، اورا یسے معالی کو جنات اذیت بھی نہیں پہنچا سکتے ، کیونکہ وہ جانے ہیں کہاس کاعمل انصاف پرجن ہے، یا پھروہ اے اذیت پہنچانے ہے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر معالج کمزور ہے اور جنات کا تعلق عفریت سے ہے تو وہ اس کو اذیت پنجا کتے ہیں،اس لیےاہے جاہے کہ تعوذ ات مثلا آیت الکری ،معوذ ات (اللہ ہے پناہ طلبی کی آیات وسور )نفل نماز ، دعا اور ای قشم کے دیگر اعمال کے ذریعہ اپنا بھاؤ کرتا رہے جن ہے ایمان کوتفویت ملتی ہے، ساتھ ہی گنا ہوں ہے بچتا رہے جوجن وشیاطین کے مسلط ہونے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ میتی مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس کامل ایک عظیم جہادے "۔ 1

ر بی معالجین کی دوسری قتم جن کی بھر مار ہے۔ القد تعالی ان کی تعداد نہ بڑھائے۔ تو ان کی نیتیں اور ان کے اراد ہے ظاہر وباہر ہیں،انہوں نے حیا کی جا در اتار کر

D مجويد فآوى في الاسلام ابن تيمية: 53/19-



مشخت کا لبادہ اوڑ صلیا ہے اور کتب علاج کی بھر مار کر کے یا علاج کے نئے نئے مطریقے ایجاد کر کے اس مبارک سنت نبوی کو'د کھلی تجارت'' بنالیا ہے۔

جہاں تک کتب علاج کی بات ہے تو ہم اس میدان میں بیٹار کتابیں و کھے رہے بیں، جواکثر ایک دوسرے سے چوری شدہ بیں، ان میں بہت سے مولفین علم سے خالی ہیں، بیلم میں زیرو ہیں اور ان کاعلم کسی کتاب پر بنی نہیں، یہ فکست خور دہ لوگ میں جن کے اندرعزم وہمت نہیں، بیرایک وہمی عزت وشرف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں،ان کا کام میہ ہے کہ کسی کی تحریر چوری کر کے اور کسی کی محنت وکاوش کا مودا کر کے ایک نئی کتاب سامنے لائیں جس پر لکھا ہو کہ یہ فلاں بن فلاں کی تالیف ے، حالانکہ بیر (برعم خویش) مؤلف علم میں مفلس، تبی دست اور معاشرہ سے وحت کارا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی کتابیں مبتدعانہ اور شاذ اقوال سے پر ، تصویروں اور ویکر شرعی مخالفات ہے بھری پڑی ہیں، ہم نے ایسے کتنے عجیب وغریب قصے پڑھے اور سے ہیں جن کے ذکر ہے شرم آتی ہے۔ بیخود ساختہ شیخ ان قصوں کو تجربہ کا حوالیہ وے کر لکھتا ہے اور اپنی زبان وبیان ہے آراستہ کر کے ان پر بڑے بڑے امور کی بنیاد رکھتا ہے۔ چٹانچہ جب ایک عام آ دمی اس کی تحریر پڑھتا ہے تو اس کے انتہائی جھوٹے تعامل کو دیکھے کر جوش میں آجاتا ہے اور اس کے علم سے متاثر ہو کرخوش سے يھو لے بيس ساتا، جبكه ابل علم فقنه كا تالا كھل جانے ير كف افسوس ملتے ہيں -

جارے محتر م شیخ بحر بن عبد اللہ ابو زید کو اللہ تعالی خوش رکھے ، انہوں نے ان احجہ جھوٹے نالموں اور مشیخت کے دعوید ارادوگوں کے بارے میں کتنی اچھی بات کہی ہے ، فریا نے بیان :

"وعلم کی دوڑ میں ہم نے کتنے مقابلہ باز دیکھے ہیں جو پھٹی سے پہلے ہی اپنے





## آپ کونمایاں کرنا جا ہے ہیں'۔ ٥

ان لوگول کی کتابول میں جو عجیب وغریب اور شاذ اقوال ہیں ان میں ہے بعض یہ ہیں:

چند مخصوص آیات کو 366 مرتبہ یا 1002 مرتبہ پڑھنے کا تھم دینا۔ قرآنی آیات کو مریض کے جسم مثلا ناف یا چیثانی پر لکھنے کا تھم دینا، تقبیلی پرقر آن پڑھنااور مریض کو مینا، تقبیلی پرقر آن پڑھنااور مریض کو مینا، تقبیلی میں دیکھنے کو کہنااور وہ جود کھے اس کے بارے میں سوال کرنا۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ سانس لینے کے دوران پانچ منٹ تک 'اہم اللہ اُولہ وآخرہ'' بڑھوتا کہ بیمعلوم ہوسکے کہ جن ہے یانبیں۔

بعض کہتے ہیں کہ سفید کاغذ پر دائرہ کی شکل میں چند قرآنی آیات لکھ کر مریض کے سامنے ڈال دی جائیں تو جن اس کے جسم سے نکل کر ای دائرے میں قید ہو جائے گا۔

بعض کہتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکی کا ملاج کر وتو علاج شروع کرنے سے پہلے اس کی بکارت کی حفاظت کا انتظام کرنا ضروری ہے، لہذا آپ پڑھیں'' بسم اللہ علی عرضک ومستقبل کے لیے اللہ کے نام کی علی عرضک ومستقبل کے لیے اللہ کے نام کی پناہ ۔ یہ لوگ اس کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ تا کہ جن اس کی شرمگاہ کے راستہ سے نہ نکلے جس سے اس کا یردہ بکارت زائل ہوجائے۔

بعض لوگوں کا حال میہ ہے کہ اگر مریض عورت ہوتو اس سے کہتے ہیں کہ وہ (عورت ) اس (عورت ) کی قرص کی اس (عورت ) کی آئی موں میں دیکھے اور میہ (معالی ) اس (عورت ) کی آئی موں میں دیکھے اور میہ (معالی ) اس (عورت ) کی آئی موں میں دیکھے اور میں دیکھے ہیں، یعنی آئی موں میں دیکھیا ہے، اور وہ اس طریقتہ کو ''کشف بالنظر'' کا طریقتہ کہتے ہیں، یعنی

التعالم، از ڈاکٹر بکرین عبداللہ ابوزید۔



### شیطان بھگانے کے لیے نظرے معائنہ کرنا۔

بعض لوگ مریض کو بیتکم دیتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو مریض اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ، پھر کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ داہنی جانب ملے تو یہ جنات لگنے کی دلیل ہے اور اگر یا کمیں جانب ملے توبہ جادو کی علامت ہے۔ ای طرح جنات اور فلاں شیخ کے درمیان ہونے والے طویل وعریض مکالمے بھی نشر کئے جاتے ہیں، میں نہیں جانیا کہ آخر اس قتم کے مکا لیے نشر کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ سوائے اس کے کہ اس سے آ دمی کی شہرت اور پر و پیگنڈ و نیز جنوں سے ہم كلام بونے كى طاقت كا اظبار مقصود بور چنانج بعض جنات مسلمان بوجانے كا املان کرتے ہیں، اور بعض توبر کرنے اور مریض کے جسم سے نکل جانے کا اعلان كرتے ہيں، ہم نے ایسے كتنے تھے ير مے اور سے ہيں كہ جنوں كے بادشاہ اور امراء اوران کے ساتھ ان کے حفاظتی عملہ نے اسلام قبول کرلیا، ہم نے بار ہاہی ہی سنا ہے کہ جنوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہوگئی ، بیسب کے سب ایک بی عورت کے جسم یر سوار تھے اور معالے کے ہاتھوں اس کے جسم سے نکل گئے ،اور اس کے اور جنوں کے درمیان جو ُ غُنتگو ہوئی وہ بڑی خوشگوار اور لطف آمیز رہی ، اور ای طرح کے جیثار قصے ہنتے رہتے ہیں جن کی صحت کے بارے میں کوئی شخص قطعی بات نہیں کہدسکتا، کیونکہ بپوری گفتگومریض کی زبان پر ہوتی ہے، ہم وہاں کوئی جنات وغیرہ نہیں و کھیتے، اس لیے بیہ بوسکتا ہے کہ جن ایک ہی ہواوراہے اپنی آواز بدلنے کی قدرت ہو، یہ جمی ممکن ہے کہ وہ کوئی امیر یا وزیر نہ ہو بلکہ فقیر جن ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی

صورت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مریض کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو۔ اور بڑے معالیمین کی طرف سے جو عجیب وغریب چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بیان



ہے باہراورایک حلیم وبرد بارشخص کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہیں، چنانچہ بعض لوگ ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں اور مر، مبنگ اور دو بھائیوں کا خون وغیرہ کا نسخہ تجویز کرنے لگے میں ، اس فن میں شریف اور کمینے ہر طرح کے اوگوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے، اور عالم وجابل اورمومن وفاسق ہرا کی نے رائے زنی شروع کر دی ہے، ہر مخص اپنی ہا تک ر ہا ہے اور جو پچھاس کے اندر ہے اسے باہر نکال رہا ہے، مشخت کے میدان میں کھڑا ہوکرعلم و ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر اللہ تعالی پر بات گھڑنے کی جسارت کر رہاہے، اس کی باتوں کا سارا دارومدارظن وتخیین پر ہے اورظن سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلال کواسی قرین نے بیبوش کیا ہے جوانسان کے ساتھ ہوتا ہے اوراس برزیادتی کی ہے۔ حالانکہ بیرانیا نیادعوی ہے جس کے لیے بالکل واضح اور کھلی دلیل کی ضرورت ہے۔ یا فلاں پر جادو کا اثر ہے اور فلال کوام الصبیان لاحق ے۔ پھر جب تھک ہار جاتا ہے اور جن نہیں بولٹا تو کہتا ہے کہ اس پر نظر بدہے، بلکہ-سبحان القد- بھی آپ دیکھیں گے کہ بات پوری کرنے سے پہلے ہی وہ اپنا فیصلہ سنانا اور جواب دینا شروع کر دیتا ہے اور ایس باتیں کہہ جاتا ہے جس سے اسلام کے بڑے بڑے ائمہ نے بھی تو قف اختیار کیا ہے۔

کسی کا حال ہے ہے کہ وہ قرآنی آیات کی بیجا تاویل کرتا ہے، چنانچہ وہ مریض کو سمندر کے کنارے لے جا کراہے پانی میں غوطہ دلاتا ہے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے:

﴿ هُنَّ المُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ "ينهائ كاممنزااور يخ كا بإنى بيار ٥

<sup>-42:0°</sup> D





کوئی اللہ سبحانہ کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہوئے مریض کی پٹائی کرتا ہے:
﴿ ذُقُ فِي إِنْكَ اَنْتَ الْعَيزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾

"مزه چه، توبرا باعزت اوربرے اگرام والاتھا"\_ ١

كوئى اس آيت كى تلاوت كرتے ہوئے مريض كے اوپر سخت تھنڈا پانی ڈالتا ہے:

﴿ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴾

" پھراس كے سر پر سخت كرم يانى كاعذاب ۋالۇ'\_ @

لہذا ایسے لوگوں کی تر دیداور ان کے شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے انفرادی اور اجتماعی جدوجہد ضروری ہے، مسلمانوں کا اپنے علماء پریہ حق ہے کہ وہ ہر مخالف شریعت اور اس کی مخالفت کی ، ہر خطا کار اور اس کی غلطمی کی ، ہر عالم کی لغزش اور اس کے منحرف افکار کی تر دید کریں، تا کہ مسلمانوں پر بدعات وخرافات کا تسلط نہ ہواور ان کی فطرت فسادو بگاڑ ہے محفوظ دے۔

یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ لوگ عجیب وغریب حکایات کے گرویدہ ہو جا کیں اورخصوصا اس طرح کے شاذ ونادر واقعات کے شیدائی بن جا کیں، اہل علم نے ان لغزشوں پر ہمیشہ تنبیہ کی ہے جو شیطان کسی فاصل عالم کی زبان پرمشہور کر ویتا ہے۔

چنانچہ زیاد بن جدیر سے روایت ہے، وہ بیان کر تے بیں کہ مجھ سے عمر بن خطاب بیان کر تے بیں کہ مجھ سے عمر بن خطاب بی فاند نے فرمایا: کیا تہبیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اسلام کومنبدم کرتی ہے؟ میں نے کہا: نہیں!فرمایا:



٠ الدخان: 49\_

<sup>2</sup> الدخان:48\_



'' عالم کی لغزش، منافق کا کتاب کے ساتھ مجادلہ اور گمراہ کن حکام کا فیصلہ، یہی اسلام کومنہدم کرتی ہیں''۔ ©

اہل سنت وجماعت کی ایک صفت ہے کہ وہ کتاب وسنت سے اور اسلاف امت کے فعل سے قابت دلیل جس بات پر دلالت کرے اس کی پابندی کرتے ہیں، امام ابن کشیر ہوئے اہل سنت وجماعت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' اہل سنت وجماعت ہراس فعل اور قول کو ہدعت کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے قابت نہ ہو، کیونکہ اگر وہ قول وفعل بہتر ہوتا تو وہ ضرور اس بارے ہیں ہم پر سبقت لے جاتے ،اس لیے کہ خیر کی کوئی ہمی خصلت نہیں جس کی طرف انہوں نے سبقت نہ کی ہوئے۔ ۔ ۔

یمی وجہ ہے کہ امت کے سلف صالحین اصل سنت سے زائد چیزوں پر سخت انکار فرماتے تھے، چنانچہ ابودر داء بن گزنے مروی ہے کہ انہوں نے بعض ایسی زائد چیزیں ویکھیں جو بدعت کی حد تک نہیں پہنچی تھیں تو فرمایا:

اگررسول اللہ سان فیڈ تمہارے پاس دوبارہ تشریف لائیں تو نماز کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنی اور اپنے صحابہ کی سنت میں ہے نہیں پائیں گے۔ اوز اگل کہتے ہیں کہ (جب یہ حال ابودردا، بی فیز کے زمانہ کا تھا تو ) پھر آئ کا کیا حال ہوگا؟ عیسی بن یونس کہتے ہیں کہ اگر اوز اگل آئ کا زمانہ پاتے تو آئ کے بارے میں ان کا کیا تصور ہوتا؟

ام دردا، بی فیز سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابودردا، غصہ کی حالت میں ام دردا، بی خان کی تا ہے تو آئے کی بارے بی کہ ابودردا، غصہ کی حالت میں آئے تو میں نے عرض کی: آپ کس بات پر خصہ میں ہیں؟ فرمایا: اللہ کی قتم! ان

تغییرالقرآن الکریم از این کثیر:4/168\_



<sup>©</sup> سنن داري 71/17 مديث 220 دويكر كت



لوگوں کے اندر میں محمد من تیز کی کوئی بھی سنت نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ باجماعت نماز یڑھتے ہیں۔

اور سبل بن ما لک سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جس سنت پر میں نے لوگوں (صحابہ کرام) کو پایا تقا ان میں سے سوائے اذان کے اور کوئی بھی سنت نہیں یا تا۔

اور میمون بن مبران ہے مروی ہے ، انہوں نے فر مایا: اگر اسلاف میں ہے کسی کو زندہ کر کے تمہارے درمیان بھیجا جائے تو وہ اس قبلہ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز بہجان شہر کے علاوہ اور کوئی بھی چیز بہجان شہر کے کا۔

اورانس بن ما لک بین زیم مروی ہے، انہوں نے فرمایا: رسول الله سی بی عبد مبارک میں جو کچھ میں و کچھ میں و کچھ این میں سے سوائے تمبار ہے 'لا الله الله الله 'بر ھے کے اور کوئی چیز تمبار سے بہال نہیں جانتا ہم نے عرض کیا: اے ابو حمز ہ! ایسا کیول؟ فرمایا: تم سورج غروب ہونے تک نماز پڑھتے رہتے ہو، کیارسول الله سورتی فر ک نماز پڑھتے رہتے ہو، کیارسول الله سورتی فر ایسی بی تھی؟

اور انس بن تلاہے ہے ہی مروی ہے ، انہوں نے فر مایا: اگر کسی نے اسلاف کے اولین طبقہ کاز مانہ پایا ہو، پھرات آئ دوبارہ زندہ کیا جائے تو اسلام کی کوئی بھی چیز نہیں طبقہ کاز مانہ پایا ہو، پھرات آئ دوبارہ زندہ کیا جائے تو اسلام کی کوئی بھی چیز نہیں پہچان سکے گا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس بی تا نے میرے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ کرفر مایا: سوائے اس نماز کے !!۔ ©

نیز متعدوطرق سے نبی سینی کا بیارشاد ثابت ہے، آپ نے فرمایا: الما ترکت شینیا ممما امرکنم الله الله قد امرنگم به، وما ترکت شینیا مما نها کم عنه الله قد نهینگم عنه ا







"القدے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز کا میں نے تم کو تکم دے دیا ہے، اور جہنم سے قریب کرنے والی اور القدے دور کرنے والی ہر چیز سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے "۔ ①

لہذااب دین کے اندرایک چھوٹی می چیز ایجاد کرنے کی بھی کوئی مخبائش باتی نہیں ہے، یکی وجہ ہے کہ امام دار البجرت مالک بن انس بیسید نے اس شخص پر سخت نارانسکی کا اظہار کیا ہے جو کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اسلاف امت سے ماثور ند ہو، فر مایا:

''جس نے اسلام کے اندر کوئی برعت ایجاد کی اور اے اچھا جانا تو اس نے بید گمان کیا کہ سیجھ محمد نے تبلیخ رسالت میں خیانت کی ہے، اگر چا ہوتو بیارشاد باری تعالیٰ پڑھا و:

﴿ الْيَوْمَ الْكَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَنَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْمُولِمُ الْيَوْمَ الْكَمْتُ لَكُمُ الْيُومَ الْكَمْدُ وَيُنّا ﴾ الإسلام وينا ﴾

" آج میں نے تمبارے لیے تمبارادین کمل کر دیا،اورا پی نعمت تم پر بوری کر دی، اورتبارے لیے تمبارادین کو ین ہونے پر راضی ہوگیا"۔ ©
امام مالک مینید نے مزید فرمایا:

''اس امت کے آخری طبقہ کی اصلاح ای چیز سے ہوسکتی ہے۔ جس سے اس کے اولین طبقہ کی اصلاح ای چیز سے ہوسکتی ہے۔ اس کے اولین طبقہ کی اصلاح ہوئی ہے، لہذا جو چیز اس وقت دین کا حصہ بیس تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی''۔

بنعي سدندا داوريث محدل نامرالدين الباني نوين 1803 .



<sup>-3:0/</sup>W 0



اور یہ بات معلوم ہے کہ جس عمل کی اصل مشروع ہواگر اس کے اندر کوئی نیا طریقہ شامل ہوجائے تو وہ عمل ممنوع ہوسکتا ہے۔ چنانچہ سند سیح ٹابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود بڑھنا کا ایک عورت کے پاس سے گزرہوا جس کے ہاتھ میں تبیح تھی اورای سے وہ تبیح خوانی کررہی تھی ، تو انہوں نے وہ تبیح تو ژکر پھینک دی ، پھرایک آ دمی کے پاس سے گزرے جو کنگریاں لے کر تبیح پڑھ رہا تھا تو اسے بیر سے مار کر فرمایا:

ہیں بڑھ کے ہو؟''۔ ®

لہٰذا عجیب وغریب چیزیں ایجاد کرنے سے بچواورضعیف اقوال اور کمزور دلاکل پر اعتماد کرنے سے پر ہیز کرو،امام ابن القیم ہیسینفر ماتے ہیں:

''یا اختلاف ہوسکتا ہے کہ کوئی ضعیف قول ہو، تو اس ضعیف قول ہے جو کہ بعض مجہتدین کی خلطی کا نتیجہ ہے اور اس فاسد گمان سے جو کہ بعض جاہلوں کی غلطی ہے،
اس سے اللہ کے دین میں تبدیلی، شیطان کی اطاعت اور رب العالمین کی نافر ہائی پیدا ہوگی، پھر جب باطل اقوال اور جھوٹے گمان کا اجتماع ہو جائے اور بدعات ان کی تائید کر دیں تو اس کے بعد دین کی تبدیلی کی اور شریعت کے دائرہ سے بالکل بی باہر ہو جائے گیات نہ ہو چھو'۔ ©

اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی کے بارے میں جانے بغیر کوئی بات کہنے ہے انہائی

پر ہیز کرو، کیونکہ یمی شرک و کفر کی اصل اور بدعت و نافر مانی کی بنیاد ہے، اللہ کے

بارے میں جانے بغیر کوئی بات کہنا ہرقتم کے گناہ اور سرکشی و نافر مانی سے براہے، اس



① سنن دارمي 68/1/68 البدع \_ از ابن وضاح: 8\_

<sup>€</sup> اغاد اللبغان ان:2/146



## کی ولیل الله تعالی کا بیارشاد ہے:

﴿ قُلْ إِنَّهَا خَزْمَ رَبِّ الْفُواحِشَ مَا ظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ الْفُولُوا بِعَنْدِ الْحَقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطًا وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

'' آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام مخش باتوں کو جو علانیہ بیں اور جو پوشیدہ بیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پرظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کوشر یک تشہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند ناز ل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دوجس کو تم جانے نہیں'۔ ①

آیت کریمہ میں مذکورہ جاروں محر مات کی حرمت ذاتی اور ابدی ہے اور ہر ملت و شریعت کے لیے ہے، اور حرمت کی شدت بتدری برهتی گئی ہے، چنانچہ القد سبحانہ فرمایا:

"آپ کہد دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فخش باتوں کو جو علانیہ بین اور جو پوشیدہ بین '۔ بیسب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد اللہ سیانہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو حرمت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا:
"اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کی پرظلم کرنے کو' پھر اس چیز کا تذکرہ کیا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، فرمایا: "اور اس بات کو کہتم اللہ کے ساتھ کسی ایک چیز کوشر یک تفہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نبین کی' اور آخر میں اللہ جیز کوشر یک تفہراؤ جس کی اللہ نے حرمت میں سب سے بڑھ کر ہے، فرمایا:





''اوراس بات کوکہتم اللہ کے ذرمہ الیمی بات لگا دوجس کوتم جانتے نہیں''۔ لہٰذا اللہ تعالی کے بارے میں جانے بغیر کوئی بات کہنا شرک و کفر، گمراہ کن بدنیات اور خطرناک فتنوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ ①

میرے بھائی! اللہ تعالی کے بارے میں بلاعلم کوئی بات کہنے کے انجام بد سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے مزان اور حالات سے واقف ہوں اور آپ کے پاس مکمل فراست ہوجس سے مدعی علم کے بچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکیس، ای طرح آپ کے پاس نفسیاتی امراض کا اور جسم میں موجود فدودوں ( دماغی فدودوں ، گلے کے فدودوں اور گردہ کے فدودوں ) کے اعمال کا علم ہو، کیونکہ ان فدودوں کے اندر کوئی بھی خلل بیدا ہوجائے تو انسان کے عادات وسلوک میں گر بڑا جاتی ہے اور وہ اول فول کبنے لگتا ہے جس کو بعض لوگ شیطانی اثر سمجھ لمئٹ بین

در حقیقت جنوں کے موضوع کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے، اور معالجین کے باس آنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو نفسیاتی مریض معالجین کے باس آنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو نفسیاتی مریض بیں۔ اس لیے ہر وہ میاں بیوی جن کے مشکلات بڑھ جا نمیں، ضروری نہیں کہ جادو کیا گیا ہو، یا ہر وہ مرد یا عورت جوزندگی کے غموں میں الجھ جائے ضروری نہیں کہ اس پر جنات کا اثر ہو، یا ہر وہ طالب علم جوامتحان میں فیل ہو جائے اور درس کا مراجعہ ندکر سکے، ضروری نہیں کہ وہ فظر بدکا شکار ہو، کیونکہ اس موضوع کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ رہا بیسوال کہ آخر اس موضوع کو اس درجہ شہرت کیوں ملی اور اتنا زیادہ عام کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ڈائٹر علی بن فقیج العلیانی کی بیتر مر ملاحظہ زیادہ عام کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ڈائٹر علی بن فقیج العلیانی کی بیتر مر ملاحظہ



التعالم: دُاكْرُ بَرِين عبدالله الوزيد: 112-



### ميجيئ الكهية من

### امام وہی موسید فرماتے ہیں:

" طالوت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے: جو بندہ شہرت کا طالب ہووہ اللہ کے لیے مخلص نہیں، مخلص بندہ جو غیر شعوری طور پر شہرت طبی کا شکار ہوسکتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب اسے اس بارے میں ملامت کی جائے تو غصہ نہ ہواور نہ بی اپنے نفس کومبر اقر اردے، بلکہ خلطی کا اعتراف کر لے اور کہے: اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے مجھے میرے عیوب کا اعتراف کر لے اور کہے: اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے مجھے میرے عیوب سے مطلع کیا، اور اگر اپنے عیوب کو نہ جانے تو اپنے آپ پر خوش نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے عیوب سے آگاہ نہیں، کیونکہ خود پندی اور شہرت طبی ایک پرانا مرض دہ اپنے عیوب سے آگاہ نہیں، کیونکہ خود پندی اور شہرت طبی ایک پرانا مرض ،

الرقى في ضوء عقيدة الله الناء الجماعة ، ذا تنزعل العلياني. 80-81-8

<sup>2</sup> ميراعلام الديلاه، المام ذيي:7/393\_



میراارادہ ہے کہ - ان شاء اللہ - اس تتم کی خرابیوں اور اللہ کے دین وشریعت کی طرف منسوب بیجا بدعنوانیوں کا تتبع کر کے علائے کرام کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ ان کی تر دید کریں ، کیونکہ جس شخص کے پاس اونی ذوق اور اس کے دل میں عقل کا کچھ بھی حصہ بوگا وہ فطری طور پر ان غلط چیزوں کا انکار کرے گا اور شریعت میں برگز ان کی کوئی اصل یاان کا قائل نہیں یائے گا۔

اس کے بعدان تقرفات کانمبر آتا ہے جومعالجین کی طرف سے پیش آئے کہ وہ مال کے فتند کا شکار ہو گئے ، یہ معالجین آخرانسان بی تو ہیں ،ان کے اندر خیر وشر دونوں موجود ہیں ۔ان کی خلقت میں شہوت اور طبیعت دونوں شامل ہیں اور ان کے نفس میں دنیا اور اس کے مال ومتاع کی محبت و چاہت پائی جاتی ہے۔ القد تع لی کا ارشاد

اس بات کا کوئی مخالف نبیس که قر آن کریم اورمسنون اذ کار کے ذر بعہ دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے۔اس بارے میں دوآ دمی اختلاف نبیس کر سکتے۔ دم پر اجرت



<sup>□</sup> آل مران:14



لینے کے جواز کی احادیث کا تتبع کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان تمام احادیث کا خلاصہ مریض کو فائدہ پہنچنا لیعنی شفا حاصل ہونا ہے۔

چنانچہ سے بخاری اور سے مسلم میں ابوسعید خدری جی نا سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم موٹیڈ کے چند صحابہ اپنے کسی سفر میں ہتھے کہ کسی عرب قبیلہ یروارد ہوئے اور ان سے میز بانی کی درخواست کی تو انہوں نے میز بانی کرنے سے ا نکار کر دیا، پھرای قبیلہ کے سر دار کوئسی زہر ملے جانور نے ڈس لیا۔انہوں نے اس کے علاق کی ہر چیز کر ڈالی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا: اس نو وار د جماعت کے پاس جاتے تو شایدان کے پاس کوئی چیز ہوتی۔ چنانچہ پچھالوگول نے آ كرعوض كيا كهاب جماعت! بهارب مرداركوكسي جانورنے ڈس ليا ہے اور بم نے اس کے ملاح کے لیے ہرممکن تدبیر کر ڈانی ہے لیکن کوئی فائدہ نبیں ہوا، تو کیا آپ لوگول میں سے کسی کے باس کوئی چیز ہے؟ بعض نے جواب دیا کہ ہاں! میں دم کرتا ہوں الیکن ہم نے تم لوگوں سے میز بانی طلب کی تھی تو تم نے اس سے انکار کر دیا تھا، اس لیے جب تک تم اجرت نہ مقرر کر دومیں تمہیں دم نہیں کرسکتا۔ چنانچے بکریوں کے ایک ریوژیر بات طے ہوگئی اور انہوں نے جا کرسور و فاتحہ ﴿ اَنْحَبْدُ لِنْهِ وَتِ الْعَلَيْنَ ﴾ يرُ ه كرم يض كودم كرنا شروع كيا تواپيالگا كه وه بندش سے آزاد ہوگيا ہو۔اس کی بیاری دور ہوگئ اور وہ چلنے لگا۔ انہوں نے بھی طے شدہ اجرت پوری یوری دے دی۔بعض صحابہ نے عرض کیا: لاؤ پیراجرت تقسیم کر لی جائے ، تو دم کرنے والے نے کہا: ابھی نہیں، بلکہ ہم سب نی کریم سینیف کے یاس جلتے بیں اور آپ ہے پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر و کھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا تھم فر ماتے ہیں۔ چنانچہ وہ نی کریم سینید کے پاس حاضر ہوئے اور پورادا قعدذ کر کیا تو آب نے فرمایا:



دو جمہیں کیسے بینة جلا کہ بیددم ہے؟ پھرفر مایا:تم نے درست کیا،اجرت کی بکر یوں اتقسیم کر ڈالواوراس میں اپنے ساتھ میرانجی حصہ لگاؤ''۔ ①

صیح بخاری کی روایت میں ہے: '' نبی کریم سی یہ پھر بنس پڑے' اور یہی روایت سب سے زیادہ کامل بھی ہے،اورا یک روایت میں ہے:

''وہ صحابی سورہ کا تحد پڑھتے اور اپنا تھوک جمع کر کے اس آ دمی کے او پر تھو کتے۔ چنانچہ وہ آ دمی احجھا ہو گیا''۔

اورایک روایت میں ہے: "اس نے تمیں بریاں دینے کا حکم دیا"۔

سنن ابی واود میں صحیح سند سے خارجہ بن صلت بن تن سے مروی ہے، وہ اپنے پہلے ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: میں نبی کریم س بنی فی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا، پھر والیس لوٹا تو ایک قوم کے پاس سے گزراجن کے یہاں ایک پاگل آ دمی زنجیروں میں جکڑ اہوا تھا، اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی (محمد س بنی فی) خیر لایا ہے، تو کیا تمہار سے پاس کوئی ایک چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ چنا نچے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کراس پر دم کیا تو وہ اچھا ہوگیا، اس پر انہوں نے مجھے سو بھریاں ویں سے میں نے نبی س بیز نہے باس حاضر ہوکر سے واس کی اطلاع دی تو آ ہے نے فر مایا:

''کیاصرف اتنابی پڑھاتھ ؟''اورایک دوسری روایت میں ہے:''کیااس کے علاوہ بھی تم نے کچھ پڑھاتھ ؟''۔ میں نے عرض کیا بنہیں ،فر مایا:

المستحي بخارى تتاب الطب، باب الرتى بفاتحوا مكتاب 2276 متحي مسلم، تتاب السلام، باب جواز أفذ الاجرة على الرقية 2201 سنون اني داود، تتاب البيع ث باب في كسب الاطباء 3418 باب ماجاء في اخذ الأجرة معديث 2064.





الْخُذْهَا، فَلَعَمْرِي لَمِنْ أَكُلَ بِرُقِية بِاطْلِ، لَقَدُ أَكُلُت بِرُقِية عَلَيْهِ اللَّهِ الْكُلُت بِرُقَية حَقَّه ۞

" بحریال لے لو، میری زندگی کی قتم! بعض لوگ باطل دم کے ذریعہ کھاتے ہیں، تم نے تو برحق دم کے ذریعہ کھا ہے '۔

اوراین السنی کی کتاب (عمل الیوم واللیلة) میں دوسرے الفاظ وارد بین، اور بید ابوداود کی دوسری روایت ہے جوانہوں نے خارجہ بی کے واسط سے ان کے بچا ہے روایت کی ہے، انہوں نے کہا: ہم نبی کے پاس سے واپس لوٹے تو ایک عرب قبیلہ سے ہمارا گزر ہوا، انہوں نے کہا: کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک پاگل آ دمی زنجروں میں جکڑا ہوا ہے، چنانچہ وہ پاگل کو ای حالت میں لے کرآ ئے، تو میں نے جن وشام تین دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کراس پردم کیا۔ میں اپنا تھوک جمع کر کے اس پرتھوکا، چنانچہ ایسا لگتا کہ آ دمی بندش ہے آ زاد ہوگیا ہو، اس پر انہوں نے کہا: لے لواور اپنی بی انہوں نے جمعے اجرت دی تو میں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا: لے لواور اپنی بی انہوں نے کہا: لے لواور اپنی بی انہوں نے کہا: لے لواور اپنی بی سے دریافت کیا تو آ پ نے فر مایا:

جوان دلائل کا تتبع کرے وہ جان لے گا کہ ان کے اندر بیالفاظ وارد ہیں:

عمل ليوم والمينة لاس سسي، باب ما يقرأ على من يعرض له في عقبه: 624، سس أبي داود،
 كتاب الطب، باب كف الرقى حديث: 3901 ـ



<sup>©</sup> سنن اني داود ، كماب الطب إب كيف الرقي معديث: 3896\_



''مریض گویا بندش سے آزاد ہو گیا ہو'۔ ''اس کی بیاری دور ہوئٹی اور وہ جلنے لگا''۔

''وہ آدمی اچھا ہوگیا'' تو ان واقعات ہے آج کے بعض معالجین کے فعل کا کیا واسط؟ جنہوں نے ڈاکٹر ول کے شفا خانوں کی طرح دوکا نیں کھول کرمختلف فیسیں متعین کررکھی ہیں۔ چنانچہ مریض کے لیے فائل کھولنے کی اتن فیس، پانی کی بوتل پر دم کرنے کی آئی فیس اور مراجعہ کی اتن فیس ، مریض کو بھی بھار دسیوں بار مراجعہ کرنا پڑتا ہے، وہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور ہر دفعہ بہت زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھا تا ہے، اور آخر کارنتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غرض کہ بعض لوگوں نے اس طرح قرآنی علاج کوا کی خوشگوار تجارت بنار کھا ہے۔

لہذا معالی کو مال ودولت ، کبر وغرور اور خود پسندی ہر پبلو سے شیطان کے راستوں اور اس کی حال سے بیجے رہنا جا ہے۔

ای طرح معالجین کی ایک غلطی بیہ ہے کہ وہ جن زدہ فخص سے دوسرے مریضوں کے حالات پوچھتے ہیں، یہ بہت بوی غلطی ہے، ساحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز بہت ہوگی اگرے اللہ بن باز بہت ہوگی اللہ بن باز بہت کیا گیا کہ:

سوال: ساحة الشيخ! ايك صاحب جي جوقر آن كريم سے علائ كرتے جي، ان كے پاس ايك بھيٹر يا ہے جس كے بارے ميں ان كا دعوى ہے كہ وہ جنول كو كھا ليتا ہے، اور جن ز دہ ايك نو جوان لڑكى بھى ہے جوجنوں كى جگہ بتاتی ہے، كيا ايسا كرنا جائز ہے يانبيں؟ اللّٰہ آپ كى حفاظت فر مائے۔

جواب: اس مقصد کے لیے بھیڑیے رکھنا جائز نہیں، یہ ایک منکر فعل ہے اس طرح جن زدہ شخص ہے لوگوں کے حالات دریافت کرنا بھی جائز نہیں، یہ کا ہنوں اور





#### نجومیوں ہے سوال کرنے کی ما نند ہے، اور نبی من پیڈ کا ارشاد ہے۔

امنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنَا فَصِدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كُفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ»

"جو شخص کسی نجومی یا کا بمن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تقید لیق کی تو اس نے محمد موجید میرنازل شدہ شریعت کا انکار کیا"۔

نجومیوں اور کا بنوں کے پاس جنات ساتھی ہوا کرتے تھے جو انہیں فہریں بتاتے سے نبی کریم سن ٹیل نے لوگوں کواس بات پر ڈانٹا۔لہذا معلومات حاصل کرنے کے لیے جمیئر بے رکھنا یا جنوں کو کھانے کے لیے بھیئر بے رکھنا جا ئز نہیں، ہاں اگر کوئی شخص دم کرنا جانتا ہوتو وہ مریض پر پڑھ کر دم کردے۔لیکن بھیئر بے رکھنا یا لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جن زوہ مرد یا عورت کو پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ بیہ جادوگروں اور کا بنوں کا کام ہے۔ واجب ہے کہ معالی وہ طریقتہ علاج اختیار کرے جس سے جن کونکال دے اور اگر اس کے اندر فیر ہے تو اے بیجی بتادے کہ وہ ظالم ہے یا حدے تجاوز کر رہا ہے۔ ©

اس بحث کو ہم رازی کی ایک وصیت پر نتم کررہ ہیں جس کی انہوں نے اپنے تلا مدہ کو وصیت کی تقی اورائے 'طعیب کے اخلاق' سے موسوم کیا ہے، اس کے اندر وہ طب کے پیشہ میں نرمی برتے اور راز کی حفاظت کرنے کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''ميرے بينے! جان لو كەطبىب كو جاہيے كه وہ لوگوں كے ساتھ نرمى برتنے والا، ان كى يوشيدہ باتوں كى حفاظت كرنے والا اور ان كے راز كو چھيانے والا ہو، كيونكه

<sup>©</sup> عاجة الشيخ عبدالعزيز بن بازر صالمد كاكيست يس ريكارة شدوفتوى -



ممکن ہے کہ کہ گوگوں مثلا باپ، اور جو جے وہ اپنے خاص ترین لوگوں مثلا باپ، مال اور بیٹے ہے بھی پوشیدہ رکھنا جا بتا ہوئیکن طبیب سے مجبورا بیان کر رہا ہو، اور جب وہ عورتوں ،اڑکیوں یا کمسن لڑکوں کا ملاح کر ہے تو خودا پی نگاہ کی حف ظت کرے اور بیاری کی جگہ سے تجاوز نہ کر ہے۔ حکیم جالینوں نے طالب علموں سے اپنی وصیت میں کہا ہے۔ اور درحقیقت درست بات کہی ہے۔ کہ:

طبیب پرواجب ہے کہ وہ القد کے لیے خلص ہو، حسین وجمیل عورتوں ہے اپنی نگاہ پست رکھے اور ان کے جسم کے کسی بھی حصہ کو ( بااضر ورت شدید ) جھونے ہے گریز کرے، اور جب ان کا طائ کر ہے تو صرف طائ کی جگہ دیکھے، پورے جسم پرنگاہ نہ ڈالے۔ ای طرح وہ طبیب کو تکبر اور غرور ہے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں: میں نے بحض اطباء کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی شدید مرض میں مبتلا شخص کا طائ کرتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں شفایاب ہو جاتا ہے تو ان کے اندر تکبر اور غرور داخل ہو جاتا ہے، ان کی شفتگو جابروں جیسی ہو جاتا ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے تو فیق اور در شکلی جاتی ہو جاتی ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے تو فیق اور در شکلی جاتی ہے۔

تواضع کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان لو کہ اس پیشہ میں حسن وجمال بھی ہے، لیکن اٹکلف ہے نہیں، بلکہ بہترین الفاظ ،عمرہ تُفتگو، اور زم لہجے ہے کام لے، لوگوں پر بخت کلامی اور قساوت قلبی ہے اجتناب کرے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اے تو فیق اور درشگی حاصل ہوتی ہے۔ غریبوں کے ملاح کی ترغیب و جائے تو اے تو فیق اور درشگی حاصل ہوتی ہے۔ غریبوں کے ملاح کی ترغیب کو جائے ہوئے کہ وہ غریبوں کا اس طرح ملاح کرتا ہے۔ کہ وہ غریبوں کا علاج کرتا ہے کہ وہ غریبوں کا اس طرح امیروں کا علاج کرتا ہے '۔ ©



D الطب الاسلامي ، از دُاكْرُ احمد طه: 105\_



## فصل دوم

## جادواور جاد وگروں کا بیان

- ♦ جادو کےمعانی
- ♦ جادو کے وجود پردلائل
  - ♦ جادو کے اقسام
- 🔷 جادوگر میں کن شرطوں کا پایاجا ناضروری ہے
  - ♦ جادوگرجادوكيے كرتاہے؟
  - اليےمعالين ہے ہوشيارر ہيں
    - ♦ جادوے بجاؤ کے طریقے
      - 🔷 جادوكا علاح
- جادو کے باعث جماع سے عاجز مریض کا علاج
  - ♦ فراعنه پرلعنت ربانی کاراز کیا ہے؟
    - ♦ اگریمن گھڑت تھے ہیں



فصل دوم

# جادواور جادوگرول کابیان

#### " سحر" كالغوى معنى:

ابوعبید کہتے ہیں: ''سح'' کی اصل یہ ہے کہ کسی چیز کواس کی حقیقت سے پھیر دیا جائے۔

لیٹ کہتے ہیں: ''سحر'' وہ عمل ہے جس میں شیطان کی مدد سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

اور شمر کہتے ہیں: ابن عائشہ نے کہا: اہل عرب نے جادو کو''سح'' ہے اس لیے موسوم کیا کیونکہ وہ صحت کو زائل کر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ''سخر' ہُ' 'یعنی اس کو بغض ونفرت سے نکال کر محبت کی طرف لے آیا۔ بھی سحر کا اطلاق جائز بات پر بھی بوتا ہے ، اور اس قبیل سے زبرقان بن بدر کے بارے میں عمر و بن الاہتم کا وہ سبح قول بھی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم من فیڈ نے فر مایا:





## اإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا الْهِ الْبَيَانِ سِحْرًا اللهِ الْبَيَانِ سِحْرًا اللهِ اللهِ اللهُ ال

رازی کہتے ہیں: جان او کہ شریعت کی اصطلاح میں ''سحر'' ہراس امر کو کہتے ہیں جس کا سبب پوشیدہ ہو، خلاف حقیقت نظر آئے اور دھو کہ دے، اور جب کسی تخصیص کے بغیر مطلق سحر کا لفظ ہولا جائے تو اس کے فاعل کی مذمت مراد ہوتی ہے۔ لیکن بھی مدح یاؤم کے لیے لفظ سحر مقید طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ © قرطبی کہتے ہیں: ''سحر'' دراصل بناوٹی حیلے ہوتے ہیں جن کوسیکھ پڑھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سے حیلے انتہائی بار یک ہوتے ہیں اس لیے معدودے چند ہی انہیں حاصل کر پائے ہیں۔ سے کا مادہ اشیا ، کی خاصیت کا اور ان کی ترکیب کے وجود اور اوقات کا علم ہے۔ بیزیادہ تر خلاف حقیقت تخیلات اور بلا ثبوت او ہام ہوتے ہیں جونہ جانے والے کے نزد یک بڑے محصوس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ القد تع بی نے فرعون کے حادہ گرول کے بارے ہیں فرمایا:

#### ﴿ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ﴾

"اورانہوں نے براجادودکھلایا"

حالانکہ ان جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے اپی حقیقت پر ہی ہاتی ہے۔ اس کے بعد فر ماتے ہیں:حقیقت یہ ہے کہ بعض جادوا سے ہیں جن کی دلوں پر بجیب تا نیر ہوتی ہے، جیسے محبت ونفرت پیدا کردینا یا خیر وشر ڈال دینا، اس طرح جسم پر بھی ان کی

<sup>€</sup> الافراف:116



السيائين أن والله وهن روايت أيات، ويني سديد سيح 1731-

<sup>25:3</sup> والح والح 3:25\_



تا ٹیر ہوتی ہے کہ وہ اسے تکلیف اور مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
جادو در حقیقت مخفی امور سے عبارت ہے جو سیکھ پڑھ کر حاصل کئے جاتے ہیں، بیہ
زیادہ تر خلاف حقیقت دھو کہ اور جموٹ پر منی ہوتا ہے، لیکن بعض جادو حقیقت بھی ہوتے
ہیں جومنتر اور دیگر ذرائع سے نفس ، مال وجا ئیداد اور تعلقات کو نقصان پہنچانے کے
لیے شریر دوحوں کے تعاون سے شریر نفوس کی طرف سے کمل میں لائے جاتے ہیں۔





# ال جادو کے وجود پردلائل

### اول: جادو کے وجود پرقر آن کریم سے دلاکل: الله تعالی نے فرمایا:





''اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جے شیاطین (حضرت) سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے، سلیمان نے تو کفر نہ کیاتھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک بینہ کہددیں کہ جم تو ایک آز ماکش بیں تو کفر نہ کر، پھر لوگ ان سے وہ چیز سکھتے جس سے خاونداور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ، بیلوگ وہ سکھتے ہیں جو آئیس نقصان بی پہنچا کے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بلاتین جانے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہو ہوتے ''۔ ش

#### اورفر مايا:

﴿ فَلَمَا اَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّخُوْ إِنَّ اللَّهُ سَيُبْطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْحُقُ اللَّهُ الْحُقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكُو وَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكُو وَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (" بيس جب انبول نے (اپن رسيول اور لائفيول کو) و الاقو موی ( يَبَيْلُ ) نے فرمایا کہ بیہ جو پجھے تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینا القداس کو ابھی ورہم برہم کئے ویتا ہے۔ بیشک القدفساد یول کا کام بنے نبیس دیتا، اور القد تعالی حق کو اپنے فرمان ہے گومجرم کیمای نا گوار بجھیں'۔ ©



<sup>-102, 21 1</sup> 

<sup>2</sup> ينس:82-81



#### بيزفرمايا

وافن آغوذ برت انفکق یوس فقیق دوم کنگ دوم فقیق اوا الله الله الفقیق الفقی الفاقی دوم فقیق الفاقی الفاقی الفاقی الفقی الفیقی الفی

عائشہ وقت بیان کرتی ہیں کہ بنوزریق کے لبید بن عاصم نامی ایک فخص نے رسول اللہ سائیڈ پر جادوکر دیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ سائیڈ کواییا محسوس بونے لگا کہ آپ نے فلال کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نبیس کیا بوتا تھا، پھر ایک دن - یا ایک رات - جبکہ آپ میرے پاس نتے، آپ سائیڈ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد فرمایا:

''اے عائشہ! جھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ سے جود عاکی تھی اللہ نے وہ دعا قبول
کر لی ہے۔ میرے پاس دو شخص آئے ، ایک میرے سرکے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا
میرے بیرکے پاس۔ پھران میں سے ایک نے اپ دوسرے ساتھی سے پوچھا:
ان کو کیا تکلیف ہے؟
دوسرے نے جواب دیا: ان پر جادوکر دیا گیا ہے۔
یوچھا: کس نے کیا ہے؟

<sup>-102:</sup> البقرة: D



جواب ويا: "لبيدابن الاعصم" في

يو جها: كس چيزين جادوكيا ہے؟

جواب دیا: تنگھی اور تنگھی ہے گرے ہوئے بال اور تھجور کے شگو نے کے زمجھلکے میں۔ ابو جیما: جادو کہاں ہے؟

جواب دیا نظر ذروان (لیعنی بنوزریق کے ذروان نامی کنویں) میں۔ چنانچہ رسول القد سُلِیَّةِ اینے چند اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور واپس آگرفر مایا:

"اے عائشہ! ایسالگتا تھا کہ اس کنویں کے پانی میں مبندی گھول دی گئی ہے اور اس سے میراب ہونے والے کھجور کے درختوں کی چوٹیاں شیاطین کے سر میں''

میں (عائشہ) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اس جادوکو کیوں نکلوا دیا؟

آپ نے فرمایا:

"القد تعالی نے جھے عافیت دے دی۔ تو میں نے اس بارے میں لوگوں کے القد تعالی نے جھے عافیت دے دی۔ تو میں نے اس بارے میں لوگوں کے لیے شرچھیڑنا اچھانہیں سمجھا'' پھر آپ نے تھم دیااور اس کنویں کو باٹ دیا میا۔ © میا۔ ©

جادو کے بارے میں اہل علم کے اقوال:

امام قرطبی کہتے ہیں: قرآن کریم ، ایک سے زیادہ آیات میں ، اور سنت مطبرہ



<sup>©</sup> ميح بخاري كماب الطب بإب التح مديث:5763\_



ایک سے زیادہ صدیث میں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جادہ کا وجود ہاور جس پر جادہ کر دیا جائے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو اس کی تکذیب کرے وہ کافر، النّداوراس کے رسول تافیلہ کی تکذیب کرنے والا اور چیٹم دید حقا کُق کا محکر ہے۔ جادہ کا معکر اگر باطن میں اس کا انکار کرے تو وہ زند لیں ہے اورا گر ظاہر میں انکار کرے تو وہ زند لیں ہے اورا گر ظاہر میں انکار کرے تو مرتد ہے۔ آگے فرماتے ہیں: اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دلوں پر جادہ کی تا میر ہوتی ہے کہ وہ محبت یا نفرت بیدا کرتا ہے، شر ڈال دیتا ہے، فاوند اور یوی میں جدائی کرا دیتا ہے، آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے، اور آلام وامراض سے دو چار کر دیتا ہے، بیس با تیں مضابدے میں ہیں اور اس کا انکار کرنا عناد اور مرکشی ہے۔ ©

امام ائن کثیر فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک جادو کا وجود برق ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالی جو جاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ برخلاف معتز لہ اور ابواسحاق اسفراینی شافعی کے، جن کا کہنا ہے کہ جادو محض جھوٹ اور نظر بندی کا نام ہے۔ مزید فرماتے ہیں:

کہ جادو کھن ہاتھ کی صفائی ہوتا ہے جیسے شعبدہ بازی، اور بعض اوقات جادو کلام مرشمتل ہوتا ہے جا یہ کلام مرشمتل ہوتا ہے جسے یاد کرنا پڑتا ہے، یا القد تعالی کے ناموں کامنتر ہوتا ہے، ای طرح بعض جادو شیطان کا عبد و میثاق ہوتا ہے اور بعض دوااور دھونی ہوتی ہے۔ اور اہام ابن قدامہ رقمطراز بیں: جادو کی ایک حقیقت ہے، بعض جادوا یہ ہوتے بیں جو آدمی کو بلاک کر دیتے ہیں۔ بعض مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے

<sup>©</sup> شرح القرطبي على محيم مسلم:6/6\_





ہوتے ہیں جو آ دمی کو اپنی بیوی ہے جمبستری کرنے سے روک دیتے ہیں اور بعض خاونداور بیوی کے درمیان جدائی کراد ہے ہیں۔ ①





# جادو کی شمیں

علماء کرام – رجم اللہ – نے جادو کی گئی اقسام بتائی ہیں۔ چنانچہ ابوعبد اللہ فخر الدین رازی نے جادو کی آئے شمیس ذکر کی ہیں۔

ابن خلدون نے اپنی کتاب (المقدمہ) میں جادو کی کئی قسمیں بیان کی بیں اور راغب اصفہانی نے جارفتمیں کھی ہیں۔ اسے حافظ ابن حجر بیسیے نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔

لیکن ان تمام قسموں پر گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جادو کی صرف ایک ہی شم قیقی ہے اور وہ وہ ہے جس میں جادو گرجن وشیاطین پراعتہ دکرتا ہے، اور یہ قسم مختلف قسموں میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ جس چیز کو جادو سمجھ بیٹھتے ہیں وہ جادو نہیں ہوتی ، بلکہ حیلے ہوتے ہیں جن کے ذریعہ دجال اور شعبدہ بازعوام الناس کو پیوتوف بناتے ہیں۔ اس فصل میں جماری زیادہ تر گفتگوای حقیقی جادو ہے متعلق ہوگ جس میں جادو گرجن وشیاطین پر اعتماد کرتا ہے۔ کیونکہ اسلامی عقیدہ کے لیے نیز معاشرے اور فرد کے لیے اس کے خطرات بڑے تقلین ہیں۔





#### ستارون كا جادو:

اس جادو کے عاملین سبات گردش کرنے والے ستاروں یعنی شمس ، قمر ، زحل ، مشتری ، مریخ ، زہرہ اور عطار دکی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہرستارے کے لیے ایک فاص لباس پہنتے ہیں۔ چند مخصوص ایام کے روزے رکھتے ہیں۔ سرمنڈ اتے ہیں اور دھونی دیتے ہیں، پھر قمر (چاند) کی طرف نگاہ اٹھا کر اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بیسب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے مطابق ان پرستاروں کی روحانیت کا فیضان ہو۔

متقدین نجومیوں کا حال ہے تھ کہ جب ان میں سے کسی کے بیدا ہوتا تھا۔
تواس کا ایبانام رکھتے جواس مہینہ کے چاند پر والات کرتا جس میں بچے بیدا ہوتا تھا۔
ان کا گمان ہے تھا کہ اس کے ذریعہ سے بچے کے حالات دریافت کئے جا گئے ہیں، اور ہم آئ آئ آپ ور میں بہت سے اخبارات اور جرائد میں وکھتے ہیں کہ' آئ آپ کا نصیب' یا'' آپ اور ستارے' کے عنوان سے نجومیوں کے اعمال اور زندگی کے بہت سے شعبہ جات سے متعلق لوگوں کے لیے ان کے صلاح ومشور سٹائع کئے جاتے ہیں۔ چنا نچے فلاں تاریخ سے لیے ان کے صلاح ومشور سٹائع کئے جاتے ہیں۔ چنا نچے فلاں تاریخ سے لیے کر فلاں تاریخ سے لیے برخ سرطان منتخب کرتے ہیں اور فلاں تاریخ سے لیے کر فلاں تاریخ سے لیے کر فلاں تاریخ سے لیے برخ مرطان متحب کرتے ہیں۔ پھر جب چاند پیرا ہونے والے بچوں کے لیے میزان یا عقرب مقرر کرتے ہیں۔ پھر جب چاند پستی کی جانب چڑھ رہا ہوتا ہے لیمن برخ سرطان میں ہوتا ہے تو ان کے لیے سفر کرنا، شادی بیاہ کرنا، ورتجارتی محاملہ کرنا اچھا بچھتے ہیں، اور جب چاند پستی کی طرف کرنا، شادی بیاہ کرنا ورتجارتی محاملہ کرنا اچھا بچھتے ہیں، اور جب چاند پستی کی طرف آر باہوتا ہے، یعنی برخ عقرب میں ہوتا ہے توظن وتخیین اور کبانت کی بنا پران کے آر باہوتا ہے، یعنی برخ عقرب میں ہوتا ہے توظن وتخیین اور کبانت کی بنا پران کے آر باہوتا ہے، یعنی برخ عقرب میں ہوتا ہے توظن وتخیین اور کبانت کی بنا پران کے آر باہوتا ہے، یعنی برخ عقرب میں ہوتا ہے توظن وتخیین اور کبانت کی بنا پران کے اس کرنا ہوتا ہے، یعنی برخ عقرب میں ہوتا ہے توظن وتخیین اور کبانت کی بنا پران کے کوں کے کیاں ان کے لیے سور کیاں کیا ہوتا ہے، یعنی برخ عقرب میں ہوتا ہے توظن وتخیین اور کبانت کی بنا پران کے کوں کے دور کیاں کور کیاں ہوتا ہے توظن وتخین اور کبان کی بنا پران کی کرنا کور کور کا کور کور کیاں کور کیاں ہوتا ہے توظن وتخین اور کبان کی بنا پران کے کرنا کور کیاں کور کیاں کور کیاں ہوتا ہے توظن ویک کیاں کور کیاں کور کیاں کور کیاں کور کیاں کور کیاں کور کیاں کی بنا پران کیاں کور کیاں کور کیاں کور کیاں کور کیاں کور کور کیاں کور کور کیاں کو





حق میں سفر،شادی بیاہ اور تنجارتی معاملات بہتر نبیس جائے۔

احوال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھناجادواور کہانت کے بیل ہے ہے،
کیونکہ مخلوقات کی بدیختی اور سعادت میں یا ان کو زندگی اور موت دینے میں مخلوقات علوی کی کوئی تا ثیر نہیں، ستارے، چا نداور سورتی اللہ سبحانہ و تعالی کی نش نیوں میں سے علوی کی کوئی تا ثیر نہیں، ستارے، چا نداور سورتی اللہ سبحانہ و تعالی کی نش نیوں میں سے بیں جواس کی عظمت پر دلوالت کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے خام کے یابند ہیں، جبیبا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا:

هِ اللهُ تَوَانَ اللهُ يَسْجُدُ لَذَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّبُسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوْآبُ وَكَثِيرٌ فِنَ النَّاسِ )

''کیاتم نہیں ویجھے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں بین سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور بہت سے انسان مجمی''۔ ©

اورفر مايا:

اللهُ وَسَخَّرُ لَكُمُ الشَّهُ وَالْقَيْرَ وَالْبَيْنِ وَسَخَّرُ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾

''اورای نے تمبارے لیے سوری اور جاند کو منحر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمبارے کام میں لگار کھا ہے'۔ ©

اورفرمايا:

﴿ وَالشَّهُ وَالْقَبُرُ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرْتٍ بِأَمْرِدِ ﴾

\_33: [ [ ] [ ]



<sup>-18</sup> EI D



''اورسورج اور جا نداورستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے تھم کے تالع میں' ۔ ① تالع میں' ۔ ① اور فرمایا:

﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَمَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِيْعًا مِنْهُ ﴾ "اورآ مانوں اورز مین كی ہر چیز كوبھی اس نے اپی طرف سے تمہارے لیے تالع كرديا ہے"۔ ©

القد سبحانہ نے قرآن کریم میں یہ خبر دی ہے کہ ستارے آسانِ دنیا کے لیے زینت میں اور بحروبر کی تاریکیوں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور پچھ ستارے ایسے جیں جو آسانی خبر ایجئے والے شیاطین کو مار نے کے لیے جاتے ہیں، اور سے آسان میں ثابت سیاروں کے علاوہ ہیں۔ لیکن ان سب پر ''نجوم' کینی ستاروں کا اطلاق ہوتا ہے جس طرح لفظ ' دا بہ' انسان اور جانور دونوں کوشامل ہے۔

صحیحین میں زید بن خالد بھاڑ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیۃ نے مقام حدید ہیں بارش والی رات کے بعد جمیں خطبہ دیا اور فر مایا: کیا تم جانے ہو کہ تہارے رب نے آج کی رات کیا فر مایا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ بیاتو اللہ اور اس کے رسول بی زیادہ جانے ہیں، فر مایا:

والصبح من عبّادي مُؤْمنٌ بي وكافرٌ، فأمّا منْ قال: مُطرُنا بفضل الله ورحُمته، فذلك مُؤمنٌ بي وكافرٌ بالْكؤكب



D الافراني:54

<sup>2</sup> الجائية:13



"(الله تعالی نے فرمایا): میرے کچھ بندے جھے پرایمان رکھنے والے ہوئے اور کچھ بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے کھی بندے دو جس نے یہ کہا کہ ہم پراللہ کے فضل ورحت سے بارش ہوئی ہے تو یہی بندہ جھے پر ایمان رکھنے والااور ستاروں (سے بارش نازل ہونے) کا انکار کرنے والا ہے۔" ①

اور سیجے مسلم میں ابو ہریرہ والان سے مروی ہے کہ نبی کریم من شیخ نے فرمایا:

الما أنزلَ الله من السّماء من بركة إلّا أصبح فريقٌ من النّاس بها كَافرين، يُنْزِلُ الله الْغَيْث فيقُونُون: الْكُوْكِبُكُذَا وكذا» "اللّه تعالى آسان سے جو بھی برکت نازل فرما تا ہاس كی وجہ ہاوگوں كا ايك گروه كا فر موجاتا ہے، چنانچ الله تعالى بارش نازل فرما تا ہے تو لوگ كمتے بين كه فلال فلال ستارے كی وجہ سے بارش ہوئی ہے " ہے "

غرضیکہ دینوی حادثات رونماہونے میں اور انسان کی سعادت وشقاوت میں ستاروں کا کوئی وظل نہیں ہے، اور اس علم سے مشغلہ رکھنامحض ظن وتخمین کے قبیل سے ستاروں کا کوئی وظل نیں ہے، اور اس علم سے مشغلہ رکھنامحض ظن وتخمین کے قبیل سے ہے۔ شیخ الاسلام این تیمین پر پید فرماتے ہیں:

میں نے ان ( نجومیوں ) ہے ومثق میں گفتگو کی ، ان کے بڑے بڑے ہا ، میرے پاس آئے اور میں نے ایسے عقلی ولائل ہے ان کے مل کا فساد و بطلان واضح میرے پاس آئے اور میں نے ایسے عقلی ولائل ہے ان کے میل کا فساد و بطلان واضح کیا جن ولائل کی صحت کا وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں ، ان کے بڑے نے کہا: اللہ کی شم! ہم اپنی ایک بات کو بچ منوانے کے لیے سوجھوٹ بولتے ہیں ۔ کیونکدان کے علم کا وارومدار اس نظریہ پر ہے کہ عالم بالا کی حرکات ہی و نیوی حادثات کے رفتما ہونے کا سبب ہیں ، اور سبب کا علم مسبب کے علم کا موجب ہے ۔ لیکن بیای







صورت میں ہوگا جب وہ کمل سبب دریافت کر لیا جائے جو اپنے تھم (مسبب) کو مسلام ہوتا ہے۔ جبکدان نجومیوں کا حال ہے ہے کہ اگر انہوں نے جان بھی لیا تو بے شار اسباب میں سے صرف ایک ادنی حصہ بی جان پاتے ہیں۔ بقید اسباب اور دیگر شرا لکا وہ ان امور کا ان کو پہنیں ہوتا، مثلا جو شخص یہ جان لے کہ گرمیوں میں سورج مرک اور جبوتا ہا سے اس لیے گرمی شخت ہوتی ہے۔ اس سے وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ انگور خشک ہوکر کشمش بن جائے گا۔ تو اگر چہ ایسا بہت ہوتا ہے، لیکن محض سورج کے وجود سے ایسانہ بھی اخذ کر لینا بہت بڑی جبالت ہے، کیونکہ مکن ہے کہ اس وقت انگور درخت پھل لائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انگور موجود ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ انگور موجود بی نہ ہو، ای طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درخت پھل لائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھل بی نہ لائے، یا ممکن ہے کہ انگور یونمی تازہ بی کھا لیا جائے یا اسے نچوڑ لیا جائے ، ای طرح اس کا بھی احتمال ہے کہ انگور چوری ہو جائے ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگور کے کشمش بنا لیا چوری ہو جائے ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے خشک کر کے کشمش بنا لیا جائے ، وغیرہ ہ

بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ نجومیوں کے بیان کردہ حالات کوالث دیں، یعنی سعادت کی جگہ نحوست اور نحوست کی جگہ سعادت بنادیں، یا گرم کی جگہ سرداور سرد کی جگہ گرم کردیں، یا ذکر کی جگہ مونث اور مونث کی جگہ ذکر لگا دیں، پھر حکم لگا کیں تو بھی آپ کا حکم لگا نا انہی کے حکم جیسا ہوگا کہ بھی تو صحیح ہوگا اور بھی خلط۔ ای لیے حضرت علی بڑتی نے خوارج سے قبال کرنے کے لیے سفر کرنا جا ہا تو ایک نجومی ان کے یاس آیا اور کہا:

ا \_ امير المونين! آپ سفرنه كري، كيونكه جإند برخ عقرب ميں ہے۔ اگر جإند



<sup>©</sup> جُوعُ قَاوِي شَخِ الاسلام ابن تيميد: 173,172/35\_



کے برج عقرب میں ہونے کے وقت آپ سفر کریں گئو آپ کے ساتھی شکست کھا جا کیں گے۔ یا ای طرح کی کوئی بات کہی۔اس کے جواب میں علی الالاذ نے فرمایا:

"بکہ میں اللہ پر بھروسہ اور تو کل کرتے ہوئے اور تیری تکندیب کرنے کے لیے سفر کروں گا۔" چنا نچہ آپ نے سفر کیا اور اس سفر میں آپ کو یہ کا میابی حاصل ہوئی کہ اس الرائی میں اکثر خوارج قتل کر دیے گئے۔ کسی کا بیا عقاد رکھنا کہ سات ستاروں میں ہے کوئی ستارہ سعادت اور نحوست کا ذمہ دار ہے، فاسد اعتقاد ہے، اور اگر بیہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے علاوہ وہی ستارہ مد بر اور کارساز ہے تو ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے، اور اگر اس اعتقاد کے ساتھ ہی ستارے کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے مدد ما نگنا بھی شامل ہو جائے تو یہ کفر اور صرت کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے ستاروں کی صفات، مقادیر اور حرکات جائے کے لیے اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب وغیرہ لگانے کے لیے اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب وغیرہ لگانے کے لیے اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب وغیرہ لگانے کے لیے اگر در اصل میسیح علم ہے ساب وغیرہ لگانے کے لیے اگر در اصل میسیح علم ہے ساب وغیرہ لگانے کے لیے اگر مند کم ہے، واللہ اعلم۔



## ب دو گر کے اندر کن شرطوں کا پایا جانا ضروری نے:

- 1- جادوگراپی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اپنائفس اور اپنی تمام ملکیت لیعنی مال وجائیداد، گھر بار اور ذریت شیطان کے باتھوں فروخت کر دے۔
- 2- اس کے پاس عناد وسرکشی ،اصرار اور مکروفریب کی الیم طاقت ہو جواہے شیطانی عقیدے سے ملنے نددے، جاہے اس کے لیےاسے انتہائی سخت اور کشمن اذبیت وابانت برداشت کرنی بڑے۔
- 3- وہ اتنا بے حیا، بے شرم اور بے ضمیر ہو کہ شفقت ورحمت، مہر بانی اور دیگر انسانی اور شریف جذبات سے بالکل عاری ہو۔
- 4- ایئے سردارابلیس یااس کے سی چیلے کے خوفناک شکل میں سامنے آنے پر
  یا کوئی مہلک ہتھیار یاموت کا بھندا دیکھنے پر اس کے اوپر گھبراہٹ نہ
  طاری ہو۔
- 5- اس کی مدد کرنے میں اگر اہلیس ٹال مٹول کرے یا مدد کرنے سے انکار کر





دے تو وہ تنگ دل نہ ہو، بلکہ اس مدد کے طلب کرنے میں طاقت ہمر اصرار کرے، اور جب اس سے دین یا آداب یا عرف عام یا انسانی قانون کے خلاف کوئی عمل طلب کیا جائے تو اس کی تغییل و تنفیذ میں افسوس نہ کرے اور نہ ہی ملول خاطر ہو۔

6- وہ اپنی طافت جمر جادوگری کے کام انجام دے، پابندی ہے اس فن کا مطالعہ کرتار ہے اور یہ جادوگری جن شیطانی طریقوں، جشن اور اجتا ہات کا مطالبہ کرے، ان کی تنفیذ کرے، اور ان انکال، جشن اور اجتاعات کے نتیجہ میں خود اسے یا اس کے علاوہ کسی اور کو جومصیبت و پریشانی لاحق مواس کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ان شیطانی اجتماعات میں وقت مقررہ پر حاضر ہواور متعین اوقات میں ان کی تنفیذ کرے۔

7- وه فطری یا کسی طور پر جر بھلائی اور جرعمد و خصلت سے ممل جابل مو۔

8- وہ شیطان کی توت وطاقت، اور اس کی معاون خبیث وشریر روحوں کی طاقت کا پختہ اعتقادر کھے۔ان کے احکام واوامر کا فر ما نبر دار اور ان کے توانین وشرائط کا یابند ہو۔

9- وہ تمام ادیان و مذاہب کا سخت وشمن ہو، ان پر اپنا غیظ و فضب ظاہر کرے۔ ان کا استہزاء کرے، اور تمام آسانی کتابوں سے اپنی براُت ظاہر کرے، انہیں بچاڑے اور ان کی بے حرمتی کرے۔ فظاہر کرے، انہیں بچاڑے اور ان کی بے حرمتی کرے۔ 10 - وہ ہرتم کے اخلاقی جرم، ہر معصیت اور برائی کے ارتکاب کے لیے تیار رے، بلکہ فتق و فجور اور اباحیت میں بالکل غرق ہو۔

11-وہ اپنے لباس اور طرز زندگی ہے نیا ظت اور خست نفس کانمونہ ہواور





اپنے لیے پانی اور صابن کے استعال کو جمیشہ کے لیے حرام تھبرالیا ہو۔
تاکہ اس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی ربائش گاہ سے دائمی طور پر
ایس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی ربائش گاہ سے دائمی طور پر
ایس ناپیند یدہ اور بخت بد ہوآئے جواس کے ساتھیوں کے درمیان اس کی
پہچان ہو۔

12 - وہ اپنازیادہ تر وقت - یا ممکن ہوتو سارا وقت - لوگوں ہے الگ تھلک رہ کر ترا اور نہ بی رابطہ رکھے، سوائے ان حالات کے کہ جب اس سے جادو کے کام انجام دینے اور لوگوں کو ضرر کہنچائے کے لیے ان سے رابطہ رکھنے کا مطالبہ کیا جائے۔ 

السیالی کے لیے ان سے رابطہ رکھنے کا مطالبہ کیا جائے۔ 
ا

## معاشرے میں جادوگر کے کام:

جادوگر معاشرے میں ہر طرت کی گندگی اور فساد پھیلاتا ہے اور اس سے اطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی مخلوق کی ایذا، رسانی یاانتہائی گھٹیا برائی کا ارتکاب کرنے میں تر ودنبیس کرتا۔ ای طرح کھیتی باڑی اور چو پایوں کو بلاک و برباد کر دینا، آگ لگا وینا، تجارتی سامانوں کو تلف کر وینا، میاں بیوی کے ورمیان تفریق ڈال دینا، انہیں بانچھ بنا دینا، جنسی طاقت کو کمزور کرنے یا سرے سے ختم کر ویئے کے لیے مخصوص بانچھ بنا دینا، جنسی طاقت کو کمزور کرنے یا سرے سے ختم کر ویئے کے لیے مخصوص مرجم تیار کرنا، حاملہ عورت کا حمل ضائع کر دینا، لوگوں کو جنون اور چرائی میں مبتلا کر دینا، پیار ومحبت یا بغض ونفرت کے لیے خاص پاؤٹر تیار کرنا اور شادی سے پہلے منگنی یا عقد نکاح کومنسوخ کرادینا جاد وگر کے بہند یدہ اعمال میں شامل ہے۔ جادوگر ای انداز سے جراثیم بجیلاتا رہتا ہے جومعاشرے کی ہڈیوں میں لگ کر جادوگر ای انداز سے جراثیم بجیلاتا رہتا ہے جومعاشرے کی ہڈیوں میں لگ کر



<sup>©</sup> المح مايراتيم فحراجل 39,38-



اے کمزور کر دیتے ہیں، اور اگر ان جراثیم کا خاتمہ نہ کیا جائے تو معاشرے کا جسم کمزور ہوجاتا ہے، یبی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جادوگر کے بارے ہیں بخت موقف اختیار کیا ہے۔ چنانچہ رائح قول کے مطابق جادوگر تو بہ کروائے بغیر گردن زنی اور مباح الدم ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُ أَنْ وَلَكِنَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَيِّمُونَ النَّاسَ السِّعْرَدُ وَمَا أَنْ لَى الشَّعْرَدُ وَمَا يُعَيِّمُونَ النَّاسَ السِّعْرَدُ وَمَا أَنْ لِلَا عَلَى الْمُسَّدِينِ مِنَ احَدِي حَتَّى الْمُسَّدِينِ مِنَ احَدِي حَتَّى الْمُسَّدِينِ مِنْ احَدِي حَتَّى الْمُسَّدِينِ مِنْ احْدِي حَتَّى يَعْرُونَ وَمَا يُعَيِّمُونِ مِنْ احْدِي حَتَّى يَعْرُونَ مَا يُعَيِّمُونَ مِنْ احْدِي حَتَّى يَعْرُونَ مَا يُعَيِّمُونَ مِنْ احْدِي حَتَّى يَعْرُونَ مِنْ احْدِي حَتَّى يَعْرُونَ مَا يُعَيِّمُونَ مِنْ احْدِي حَتَّى يَعْرُونَ مَا يُعْرِمُونَ مَنْ وَمَا يُعْرِمُونَ مِنْ احْدِي حَتَّى السِّعْرَدُ وَمَا يُعْرِمُونَ مَا يُعْرِمُونَ مِنْ السِّعْرَدُ وَمَا يُعْرِمُونَ مِنْ السِّعْرَدُ وَمَا يُعْرِمُونَ مِنْ السِّعْرَدُ وَمَا يُعْرِمُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقِينِ إِلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ

''سلیمان (ملینهٔ) نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ بیہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جا دوسکھایا کرتے ہے اور بابل میں ہاروت ماروت، دوفرشتوں پر جوا تارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کواس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک بیانہ کہددیں کہ ہم توایک آزمائش ہیں تو کفرنہ کر''۔ ①

اگریہ کہا جائے کہ جادوگر ہے آپ کیوں نہیں توبہ کراتے جبکہ مرتد ہے توبہ کرائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ جادوگر مالکیہ کے نزد یک زندیق (بے دین) کے حکم میں ہے اور زندیق ہے تو بہیں کرائی جاتی۔

نیز جادوگرکولل کردینا خلیفہ راشد عمر بن خطاب بناؤن کی سنت ہے۔ چنانچ سنن ابی داود میں بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے ، وہ بیان کرتے میں کہ میں احنف بن قیس داود میں بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے ، وہ بیان کرتے میں کہ میں احنف بن قیس کے چیا جزء بن معاویہ کا کا تب تھا، اس دوران جمارے پاس عمر بناؤن کی وفات سے

D البتره:102\_





ایک سال پہلے ان کا یہ خط آیا کہ'' ہر جادوگر کول کر دیا جائے'۔ ا اس روایت کی سندھیجے۔

ای طرح ام المومنین حفصہ بڑھ ہے بھی جادوگر کوتل کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ موطاً امام مالک میں عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ بڑھ ہے سے مروی ہے: انہیں بیر دایت بہنجی ہے کہ نبی کریم طرفی کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ بڑھنا کوایک لونڈی نے جادو کر دیا تھا تو انہوں نے اسے ل کروا دیا۔ اس نے ان پر جادو کی سازش تیار کی تھی تو انہوں نے تھا کہ دیا اورا ہے ل کرویا گیا۔ ©

جادوگر کولل کر دیناصحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا ند ہب ہے جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان ،عبد اللہ بن عمر، ام المونین حفصہ اور ابوموی اشعری جی بن شامل ہیں۔ 3 شامل ہیں۔ 3

ای طرح ائمہ میں ہے امام ابوطنیفہ، امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد -رحمہم اللہ بیمی اس کے قائل ہیں۔

## جادوگر کیے جادوکرتا ہے؟

جادو کرانے والا ،خواہ وہ مرد ہویاعورت ، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے ماتا ہے اور اس سے کسی پر جادو کرنے کی درخواست کرتا ہے ، یا کسی ایسے مخص کے پاس جاتا ہے جس کے جادوگر ہونے کا گمان نہیں ہوتا اور اس سے اپنی یا اینے کسی عزیز کی بیماری کا ملاج



<sup>©</sup> سنن الي واودُ حديث 3043 منداه ماحمد 191,190/1 سنن بيلي 136/8 ألحلي الابن حزم 197/11 \_

<sup>@</sup> موطأ امام ما لك: 543\_

تغير قرطبي: 48/2-



کرنے کا سوال کرتا ہے۔ اس وقت جادوگر اس سے اس شخص کا نام پوچھتا ہے جس پر جادو کرنامقصود ہوتا ہے اور اس کی مال کا نام بھی دریافت کرتا ہے، نیز مطلوب شخص کے بعض نشانات مثلا بال ، ناخمن ، کیڑ ایا فو ٹو طلب کرتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ جادوگر کیوں مطلوب شخص کی ماں کا نام دریافت کرتا ہے،اس کے باپ کا نام دریافت نہیں کرتا، جبکہ بونا یہی چاہے تھا؟اس کا جواب یہ ہے کہ جادوگر اوران کا استہزاء اوراس کے ساتھ موجود جنات آسانی ادیان وشرائع کے منکر ہیں، اوران کا استہزاء کرتے ہیں، جادوگر شرعی عقد نکاح کونییں مانتا۔اس لیے اپنے پاس آنے والے ہر شخص کو وہ -معاذ اللہ - زنا کی اولاد (حرامی) سمجھتا ہے،اس کے بعد جادوگر ایک ساتھ دونوں ناموں (مطلوب شخص اوراس کی ماں کا نام) کے حروف گنتا ہے، پھردیکی ساتھ دونوں ناموں (مطلوب شخص اوراس کی ماں کا نام) کے حروف گنتا ہے، پھردیکی ہے کہ یہنام مئی سے قریب تر ہے تو اسے زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، یا پانی سے قریب تر ہوں اللہ سی شرق کے والدہ ''آمنہ' کے نام اور آپ کی والدہ ''آمنہ' کے نام کے جب رسول اللہ سی شیڈ پر جادو کیا تو آپ کے نام اور آپ کی والدہ ''آمنہ' کی کا حساب لگانے کے بعد دیکھا کہ ان دونوں ناموں میں حرف ''میم' اور ''الف'' کا کا حساب لگانے کے بعد دیکھا کہ ان دونوں ناموں میں حرف ''میم' اور ''الف'' کا محماب لگانے کے بعد دیکھا کہ ان دونوں ناموں میں حرف ''میم' اور ''الف'' کا محماب بھانے نے کا جود کی بی بینی پانی سے قریب تر ہے، چنانچہ اس نے جادو کر دہ چیز میراز ہے، لہذا ہے نام '' ہا'' یعنی پانی سے قریب تر ہے، چنانچہ اس نے جادو کر دہ چیز 'شیر ذروان' میں رکھوی۔

نام اگر '' ما '' یعنی پانی سے قریب تر ہے تو جادہ گراہے کنویں یا سمندر میں ڈال دیتا ہے یا مجھلی کے اوپر لکھے دیتا ہے ، اور جواسے قریب تر جوتا ہے تو اسے عام درخت یا محجور کے درخت یا دیوار میں لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد جادہ گر خوشبودار دھونی (اگر بتی) سلگاتا ہے ، کیونکہ جنات اس دھونی سے نندا حاصل کرتا ہے۔ واضح دھونی (اگر بتی) سلگاتا ہے ، کیونکہ جنات اس دھونی ہوتی ہے۔ دھونی سلگانے دھونی ساگانے کہ جادہ کے ہر نوع کے لیے ایک مخصوص قتم کی دھونی بوتی ہے۔ دھونی سلگانے



کے ساتھ ہی جادوگر اپنا کفریدوشر کیہ منتزیز ھنا شروع کرتا ہے جس میں بڑے بڑے جنوں کی بھر پورتعظیم وتکریم ہوتی ہے،اس کے بعد منتر لکھتا ہے۔اس منتر میں جادوگر کی طرف ہے جن کے قبیلہ کے سردار کے لیے بندگی کا پیغام اور ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ان سے استعانت کی جاتی ہے اور اللہ عزوجل کے کلام کی اہانت اور بے حرمتی ہوتی ہے،ای اثناء میں جن جادوگر کے سامنے اپنے مطالبات رکھتا ہے تا کہ وہ ذات وخواری کی حالت میں جادو کر وانے والے تک پہنچائے، مثلانہ زار کی محفل میں حاضر ہونا، یا کڑی شرطوں والا جانور ذبح کرنا، یامخصوص قتم کا کھانا کھانا، مامتعین مت کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر تاریک کمرے میں بندر بنا، بیمنتر اگر جل جائے یا خراب ہوجائے یاضا کتے ہوجائے توسحرز دہ تخص کا معاملہ آ سان ہوجا تا ہے۔ يمي وجدے كداس منتزكي حفاظت كے ليے بعض جادوگراہے پيتل كى ڈبيہ ميں ركھ كر قلعی کر دیتے ہیں جے بعض لوگ ''حجاب'' کہتے ہیں۔اس کے بعد جادوگر کسی جن کو اس مہم کو انجام دینے کا تھکم دیتا ہے جو وہ مطلوب ھخص کے لیے کرنا جا بتا ہے۔ یعنی ا ہے مرض میں مبتلا کر دینا ، یا اس کے دل میں اوبام وخیالات بیدا کر دینا ، یا اس میں اوراس کی بیوی میں جدائی پیدا کرنا وغیرہ، اس جن کو'' جادو کا خادم'' کہا جاتا ہے۔ '' جاد و کا خادم جن'' جاد و کئے گئے تخص کے نشان کی مبک سونگھ کریا اس کی تصویر دیکھ کر اس کو پہچان لیتا ہے بھراس کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت و مکھ لیتا ے۔ ویکھنے کے بعد اگر اے القد تعالی کے احکامات کا یا بندنبیس یا تا تو اس کے لیے ا پنی مہم کا انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جنانچہ وہ اس پرسوار ہو جاتا ہے یا اس کے ول میں ایسے اوبام وخیالات بیدا کر دیتا ہے جن ہے وہ تعشن محسوس کرنے لگتا ہے۔ ليكن اگر جنات است احكام البي كا يا بنداور راه حق پرگامزن يا تا بي تواس سة دُرجا تا



ے کیکن پیچھے لگار ہتا ہے تا کہ تسی وقت اے اللہ کے ذکرے غافل یا حالت غضب میں یا کراس کے جسم میں داخل ہوجائے۔ پھراس کے بعد جادوگراس جادو کردہ شخص اوراور جادو کے خادم جنات کے درمیان ایک واسطہ (جنات) کے ذریعہ اپنے جادو کی پیروی کرتا ہے جواس کے لیے روزانہ کی خبریں اور نتائج بیان کرتا ہے اور جادو کے خادم کے پاس جادوگر کے احکام لے کر آتا ہے۔ اب جس شخص پر جادو کیا گیا ہوتا ہے اگر وہ متقی اور ہر بیز گار ہے،قر آن اور اذ کار وادعیہ کا ور د کرتا ہے تو جادو کے خادم جن کو بڑی مشقت پیش آتی ہے اور وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بعض معمولی عوارض کے علاوہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ خادم جن بھا گئے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر متوسط جن اسے صبر کی اور شیطان کے یاس قربت حاصل کرنے کی نصیحت نہ کرے یا بھاگنے کی صورت میں اے ل کر دینے کی دھمکی نہ دے تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔لیکن اگر وہ شخص کمزور ایمان والا اور اللہ ہے کم تعلق رکھنے والا ہے تو اس کے لیے بڑی آفت ہے۔ کیونکہ اس صورت میں جادواس کے بدن میں سرایت کر کے اس کی زندگی برنکمل طور پر اثر انداز ہوجا تا ہے، اور اس کا جادوگروں کے ساتھ ایک ایسالامتنابی معاملہ شروع ہو جاتا ہے جواس کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رہ سكتا بـاس موقع بردوطرح كاجادوا ختياركيا جاتا ب:

یا تو جادو مریض کے جسم کے اندر گیا ہوتا ہے۔ بیعنی کھانے کی چیز میں کھلایا گیا ہوتا ہے۔ یا پینے کی چیز میں پلایا گیا ہوتا ہے۔ یا عظر میں سونگھایا گیا ہوتا ہے۔ یا ہاتھ سے مصافحہ کے ذریعہ جسم تک پہنچایا گیا ہوتا ہے۔ یا پھر جادوم یض کے جسم سے باہر ہوتا ہے، یعنی کہیں ڈن کیا گیا ہوتا ہے، یا کسی مقام پرلاکایا گیا ہوتا ہے۔



### انسان پرجاد و کااثر:

انسان پر جادوکااٹر دوطرح ہے ہوسکتا ہے: یا تو جادوکااٹر داخلی ہوگا، یعنی مریض کے جسم کے اندراس کااٹر ہوگا، اور یااس کااٹر خارجی ہوگا، جسے باہر سے یا دور سے مریض کے جسم پراس کی تا ثیر ہو، اور وہ اس کے اندر تھٹن اور اوہام و خیالات پیدا کر وے مائی طرح جادوگرا پنا جادواستعال کرتا ہے۔

ای ہے ہم وہ معلومات اخذ کرتے ہیں جو دوسرے معالیٰ کے لیے بھی مفید میں اور جادوز دہ شخص کے لیے بھی مفید ہیں کہ وہ بذات خودا پناعلاج کر سکے۔

## جادو سے متعلق مفید معلومات:

جادو کے علاج کا شری طریقہ ہی سب سے مفید طریقہ ہے، کیونکہ جادوز دہ شخص کا جادو ار وانے کے لیے کسی جادو گر کے پاس جانا جنوں کی دوطر فدلزائی کی مانند ہے اور ای لڑائی کے نتیجہ پر جادوز دہ شخص کا معاملہ موقوف ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے جنوں کے درمیان اس بات پر اتفاقی ہوجا تا ہے کہ جادو کا خادم جمن ایک متعین مرت کے لیے نکل جائے اور اس کے بعد دوبارہ اپنی مہم پر لوٹ آئے ، لیکن قرآنی علاج کے آئے نہ کسی جادوگر کا بس چلتا ہے نہ جن کا:

﴿ لَوْ آنْوَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِي ثَرَايْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَلَى خَشَيَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

''اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف البی ہے وہ بہت ہوکر ککڑے ککڑے ہوجاتا''۔ ©





جادو کی ایک متعین مدت ہوتی ہے، اگر جادو کوتلف کر دیا جائے تو اس مدت کے بعد وہ بائر ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض جادوگر اپنے جادو کی پیروی اور اس کی تجدید کرتے رہے ہیں۔

اس کتاب کی آخری فصل میں ندکورٹ وشام کے اذ کار اور مسلمان کی زندگی ہے متعلق وارد دیگر اذ کار کی پابندی کے ساتھ ہی مریض کے لیے مخصوص پروگرام (طریقۂ علاج) کی تعمیل میں درج ذیل فائدے ہیں:

اول: جس طرح جنگ میں کمک (امداد) منقطع کر دی جاتی ہے اس طرح جاد وگر اور خادم جن کے مابین واسطہ (جنات) منقطع ہو جاتا ہے۔

دوم: جادو کا خادم جمن کمز در بهو کریا تو ہلاک بوجا تا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ سوم: جادوگراہنے جادو کی اگر تجدید کرنا جاہے تو اسے اس کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

## كى جادو كے ليے درج ذيل چيزوں كا وجود ضرورى ہے:

جادوگر، وہ شخص جس پر جادو کیا جائے،طلسم (جادو)، جادو کے مخصوص ماذے، جادو کا خادم جن، جادوگر اور جادو کردہ شخص کے درمیان واسطہ جن۔

بعض جادو کے خادم جن کی زبان باندھ دیتے ہیں جس کی دجہ سے جادو کردہ شخص گفتگونہیں کرسکتی، گزشتہ دنوں ایک عورت کا علائ کیا جو چھ ماہ تک ای فتم کے جادو کا شکارتھی اور گفتگونہیں کرسکتی تھی۔ نفسیاتی ہیںتال میں اس کا علاج ہور ہا تھا کیکن حالت میں سدھار نہیں آیا جس پر اس کے شوہر نے طلاق بھی دے دی، جادوگر بھی اس کے ملاج سے تھے کیکن کتاب القدسے اس کا (شری) ملاج جادوگر بھی اس کے ملاج سے تھے کیکن کتاب القدسے اس کا (شری) ملاج





#### ہوااور وہ شفایاب ہوگئی۔

ای طرح جنول میں بھی جاد وگر ہوتے ہیں:

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاد وگر کسی جن پر جاد و کر کے اسے جاد و کر د ہ انسان کے یاس بھیجتا ہے ، اس طرح وہ جاد وجن اور انسان دونوں ہے مرکب ہوتا ہے۔

## بیارے بھائی! آپ ان معالجین ہے ہوشیارر ہیں:

لعنتی جادوگر اوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے ذریعے علاق کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ بازی اور حیلہ گری ہے کام لیتے ہوئے بھی بھی ان کروانے والوں کی ساعت تک واقعی چندقرآنی آیات کی تلاوت بھی پہنچادیے ہیں، یاان آیات کولکھ کر دے دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ عبارت بوی عجیب وغریب ہے جو مجھے ان جادوگروں کے ایک بڑے سرغنہ کی ایک کتاب کے مقدمہ میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ جادوگروں کا یہ استاذ جس کا نام عبد الفتاح الطوفی ہے اپنی کتاب ''القد تعالی کی بارگاہ ہے کا میابی اور فوز وفلاح کا طلب گارعبدالفتاح ہن سیدمجمہ کتاب ''القد تعالی کی بارگاہ ہے کا میابی اور فوز وفلاح کا طلب گارعبدالفتاح ہن سیدمجمہ الطوفی افغان کہ بارگاہ ہے اور بھے اور بھی ہے پہلوں اور بعد میں آنے والے سب اوگوں کومعانی فرمادے )، یہ کتاب بہت عظیم الثان ہے، اے میں نے اولین میں ان کا خام ''تخیر الشیاطین فی وصال العاشقین' والے والے کا خام کی بارگاہ ہے جمع کیا ہے اور اس کا نام ''تخیر الشیاطین فی وصال العاشقین' کو کھا ہے۔

یہ بد بخت ، ملحد اور زند ایل شخص القد تعالی سے کا میانی اور فوز وفلاح طعب کرنے





کے فورا بعد اپنے مقصد کی طرف بلٹتا ہے اور لوگوں کو کنواری لڑکیوں کے داوں میں ہل چل پیدا کرنے کے لیے ابلیس لعین سے مدد ما تھنے کے مختلف طریقے سکھلاتا ہے، چنانچہ وہ گفراور ہے دینی کی صدود کو چھونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لعنتی انسان لوگوں کو اس امر پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے جماع کے وقت اپنے اعضاء تناسل برقر آئی آیات لکھا کریں۔ ©

الله عزوجل في قرآن مجيد ميل يح قرمايات:

﴿ وَمَا لِلْعَدِّبْنِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنْهَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ ﴾

"وه جب بھی کسی کو جادو کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کردیتے تھے کہ دیکے ایس محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں جتلانہ ہو'۔ ©

## وہ علامات جن ہے جادوگر بہتیا نا جاتا ہے:

1- ایباشخص مریض کا نام اوراس کی دالدہ کا نام یو چھتا ہے۔

2- وہ کسی جانور یا پرندے کو ذرئے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بھی بیہ جانور عام موتا ہے تو بھی متعین صفات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ معالج بعض اوقات اس کا خوان مریض کے بدن پر ملنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

3- ایسامعالی مریض کویہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ ایک خاص مدت تک لوگوں ہے اور اس ہے اور اس میں قیام پذیر رہے اور اس سے الگ تھلگ ایک اندھیرے کمرے میں قیام پذیر رہے اور اس دوران چند مخصوص غذائیں اور مشروبات استعال کرے۔

<sup>-102</sup> البرو: 102 D



 <sup>□</sup> ستاب" أسح والمح و"تاليف دُاكْرُ ايرائيم كمال ادبم -



- 4- وہ چند کا غذات مریض کے حوالے کرتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ وہ ان کاغذات کوجلا دے باان کی دھونی بنا کر استعال کرے باانبیں اپنے گلے میں لئکالے یا انبیں کسی خاص جگہ دفن کر دے۔
- 5- ہروہ شخص جوحروف یا اعداد لکھ کر دے یا چھے چھے خانوں والی شکلیں بنا کر یا ہے۔ یااللّٰہ کا کلام لکھ کر اس کو کاٹ کاٹ کر استعال کرنے کی تلقین کرے وہ جادوگر ہے۔
- 6- ہروہ شخص جو دوران علاج میں شہ آنے والے کلمات زبان سے ادا کرے یا عربی لغت کے علاوہ کسی دوسری زبان کے الفاظ ادا کرے وہ جادوگرے۔ جادوگرہے۔

## جادوگروں کے پاس جانے میں خطرات:

اب جب کہ یہ بات ہمارے علم میں آپھی ہے کہ جادوگر کافر ہے اور اس کی سزا
اسلام میں یہ ہے کہ اس کی گردن ماردی جائے، ہم یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ ہماری
روشن شریعت ایک مسلمان کو جادوگروں کے پاس جانے سے تختی کے ساتھ منع کرتی
ہے۔ چنا نچہ کتب حدیث میں عمران بن صیبن سے حسن سند کے ساتھ مردی حدیث
ہے کہ رسول اللہ شاہی نے فرمایا۔

«ليُس منا من تطيّر أو تُطيّر له أو تكهّن أو تُكهّن له، أو سخر أو سُحر له، ومَنْ أتى كهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مُحمّدٍ،

'' وہ خض ہم میں ہے نبیں جو فال نکالے یااس کے لیے فال نکالی جائے ، جو





سات تباہ کن چیز ول سے نے کر رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کوان کوان کی چیزیں جیں؟ آپ نے فرمایا:

1- الله كالم الله كرنا-

2- جادوسيكهنا ياكرناب

3- الله كى حرام كرده كى جان كوناحق طريقے ہے تل كرنا۔

4- سودكهانا\_

5- يتيم كامالظلم سے كھانا۔

6- میران جنگ سے بھاگ جاتا۔

<sup>🗓</sup> منديز ارهديث 1170 وشادجيد المع الزواح 117/5 الترفيب والترهيب 33/4





7- پاک دامن بھولی بھالی مؤمن عورتوں پر بدکر داری کا الزام نا کدکر نا''۔ ①
نی کریم منافظ نے میں بھی فرمایا:

امن أتى كاهنا فصدقة بما يَشُولُ فقد برئ مِمَّا أَنْزِل عَلَى مُحمَّدٍ، ومن أتاه عير مُصدّق له لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة »

"الركوئي شخص كسى كابن ك پاس آئاوراس كى باتول كى تصديق كردك

تو وہ اس شریعت سے لاتعلق ہو گیا جوالقد تعالی نے محمد پر نازل فرمائی ہے اور

جو کوئی کا بن کے پاس آئے، چاہاں کی باتوں کی تصدیق نہ بھی کر ہے تو شخف کے میں ال سے تریاض کے تاہدی ہے۔

ایسے شخص کی نماز جالیس روز تک قبول نبیس کی جاتی "\_ ©

ممکن ہے ایک شخص یوں کے: میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگر کے پاس نہیں جاتا بلکہ میں تو اپنے جادو کا علاق کروانے اور شفا حاصل کرنے کے لیے جا تا بلکہ میں تو اپنے جادو کا علاق کروانے اور شفا حاصل کرنے کے لیے جا تا بول، یااس طرح کے دیگر اعذار چیش کریے تو ہم ایسے شخص سے ریکبیں گے:

'' تمہارا حال اس شخص جیسا ہے جو بیماری کا ملاتی بیماری کے ذریعے کروا نا جا ہے یااس شخص کی طرح ہے جو دھوی ہے بیجنے کے لیے آگ میں کودیزے'۔

بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات جادوگر کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور خودات کی بیار یول کا جادوگر خودات کی بیار یول کا جادوگر خودات کی بیار یول کا جادوگر کے بیاس کوئی علاق نہیں ہوتا۔ جنات وشیاطین اکثر احوال میں جادوگر کو مصیبت میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اوراس کی مدد کوئیس آئے۔فرمان باری تعالی ہے:

﴿ وَكَانَ اشْيَعُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾



D سيح بخاري مديث ، 2766 سيح مسلم مديث :89\_

<sup>€</sup> شرح السنة:182/12 باستاد جيدو جمع الزوائد:118/5\_



''شیطان تو انسان کے ساتھ عین وقت پر بے وفائی کرنے والا ہے'۔ ①
کی بار ایسا ہوتا ہے کہ جنات جادوگر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاس
بخرض علاج آنے والی خواتین سے بے حیائی کا ارتکاب کرے ، یا ان کے نازک مقامات پرخون کے ساتھ کوئی تحریر لکھے۔

بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جادو کا النااثر جادو کروانے والے بی پر ہوجاتا ہے۔
کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے جادو کے ذریعے اپنے شوہر کی محبت جابی اور
اسے دوسری شادی سے روکنا جابا مگرشو ہرنے اس جادو کے زیر اثر خاتو ن کوطلاتی
دے دی۔ فرمان باری تعالی ہے:

#### ﴿ وَلَا يَجِينُ الْمُكُرُ النَّهِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾

"بری جانول کا وبال ان کے کرنے والوں یر بی یرتا ہے"۔ ©

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہوتے ہیں مگر جب ساس جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو یہ مال اینٹھنے کے لیے ان پر کسی جن کومسلط کر دیتا ہے ، جو انہیں پریشان کرتا ہے اور یہ مجبور ہوکر اس کی خدمت میں نذرانے چیش کرتے ہیں۔

جنات وشیاطین بڑی کٹرت سے تھ کا دینے والے پریشان کن مطالبات کرتے ہیں۔ بھی وہ بڑی سخت شرائط کے ساتھ مخصوص صفات کا حامل جانور، مرغ یا کبوتر طلب کرتے ہیں تا کہ اسے جنات کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا سکے اور اس کا خون مریض کے جسم پر ملا جا سکے، یا پھر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مریض لوگوں سے خون مریض کے جسم پر ملا جا سکے، یا پھر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مریض لوگوں سے

<sup>-43:</sup> bb @



الفرقان 29\_



الگ تحلگ ہوکر تاریک کرے میں چالیس راتوں تک مقیم رہے ، یا یہ کہ وہ ایک خاص مدت تک پانی کے نزد کی نہ آئے۔ اس طرح کے مطالبات جن کی کوئی حد نہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر علاقے کے جنات کے مطالبات دوسرے علاقوں کے جنات سے مخلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصر کے ایک میدانی علاقہ میں ایک کوال' ابوہشیمہ' ۵ کے نام سے موسوم ہالی خوا تین جواولاد کی طلب گار ہوتی ہیں انہیں جادوگر جعد کے روز نماز مغرب کے بعد اس کنویں کے پانی میں ڈ کی میں انہیں جادوگر جعد کے روز نماز مغرب کے بعد اس کنویں کے پانی میں ڈ کی لگانے کے لیے ہیجتے ہیں۔ یہا یک جا آباد کنواں ہے جس میں بہت سے جنات ڈیا والے رہتے ہیں اور عورتوں کے خفیہ اعضاء کو مزے لے کر دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی فالے نو وہ اس کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اس خوات کو بھول کوئی عورت اگر جن کو پند آبا کوئی پراٹی یوی کو لے جاتے وقت اس حقیقت کو بھول خاتی ہو کہول کوئی کے اولاد عطاکرنے کا اختیار تو اللہ عزوجل نے اپنی رکھا ہوا ہے۔ ارشاد جاتا ہے کہا ولاد عطاکرنے کا اختیار تو اللہ عزوجل نے اپنی رکھا ہوا ہے۔ ارشاد جاتا ہے کہا ولاد عطاکرنے کا اختیار تو اللہ عزوجا کے اپنی رکھا ہوا ہے۔ ارشاد حالی ہے کہا ولاد عطاکرنے کا اختیار تو اللہ عزوجا کے اپنی رکھا ہوا ہے۔ ارشاد حالی ہے کہا ولاد عطاکرنے کا اختیار تو اللہ عزوجا کے اپنی رکھا ہوا ہے۔ ارشاد حالی ہے کہا والی دعطا کرنے کا اختیار تو اللہ عزوجا کے اپنی رکھا ہوا ہے۔ ارشاد واللہ علی ہو اس کے بدی ہوں کہا ہو ہو اس کے دو اس کے بدی ہوں کی اور کے ہو کی کو ایک ہو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کی

﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاقَاقَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوْجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاتًا \* وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَبِيْمٌ قَدِيرٌ ﴾

'' وہ جے جاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے جاہتا ہے بیٹے عنایت فرما تا ہے۔ جسے جاہتا ہے بیٹے عنایت فرما تا ہے۔ جسے جاہتا ہے لڑ کے اور لڑکیاں ملاجلا کر دیتا ہے اور جسے جا ہے ہا نجھ کر دیتا ہے وہ سب کھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قاور ہے'۔ © جنات وشیاطین اینے الئے سید ھے مطالبات کے ذریعے لوگوں کو تھ کا دیتے اور



پیکنوال بی سواف کے ضعیع میں مسمط "شہر کے دیبات میں سے ایک گاؤل میں وائٹ ہے۔

<sup>©</sup> الشورى:50,49\_



يريثان كردية بين التدرب العزت في الناكب مقدى بين في فرمايا ب:

﴿ وَاللّٰهُ كَانَ رِجَالًا فِينَ الْإِلْمِي يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ فِينَ الْجِنِ فَزَادُوهُمُ مَا يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالٍ فِينَ الْجِنِ فَزَادُوهُمُ مَا يَعُودُ وَنَ بِرِجَالٍ فِينَ الْجِنِ فَزَادُوهُ هُمْ لَا يَعْوَدُ وَنَ بِرِجَالٍ فَينَ الْجِنِ فَزَادُوهُ هُمْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنَ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنَ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"انیانوں میں ہے کچھاٹوگ جنات کی پناہ طلب کیا کرتے ہتھے، مگراس کے نتیج میں جنات کی پناہ طلب کیا کرتے ہتھے، مگراس کے نتیج میں جنات نے پناہ مائنگنے والوں کوخوف اور پریشانی میں زیادہ ہی کر ویا"۔ ©

فيخ حافظ على مند كمت بين:

''کسی جادوز دہ شخص کا علاج اسی طرح کے جادو کے ذریعے کروانا حرام ہے،
اس لیے کہ یہ جادو گر سے تعاون کی ایک صورت ہے اور یہ اس کے ناجائز
کام کوشلیم کرنے والی بات ہے۔ نیزیہ مختلف طریقوں سے شیطان کی قربت
حاصل کرنے کی کوشش ہے تا کہ وہ جادوز دہ شخص کے جادوکوزائل کردے''۔
امام حسن بھری میں نے جین

'' چونکہ عام طور پر جادوکا ملاح جادوگر بی کرتے ہیں۔ لہذا موجودہ دور میں جب کہ کوئی تلوار جادوگروں کے سد باب کے لیے نہیں اٹھتی ، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بدکر دار جادوگراپ پیند بیدہ یا ناپسند بیدہ لوگوں پر جان بوجھ کر جادوگر دیتے ہیں تاکہ وہ مجبور بہوکر جادو کے ملاح کے لیے انہی جادوگروں سے رجوع کریں۔ اس طرح سے بیلوگ دومروں کا مال نا جائز طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کے مال اور دین پر مسلط ہو جائے ہیں'۔ ©

<sup>@</sup> معارج القيل:1/030-



<sup>-6:</sup> الجن :6- D



ان تمام گذارشات کے بعد ہم امت تو حید،امت قرآن،امت محمد سؤیرہ کے سیح العقیدہ حفرات کو ندا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جاد وگر کا فر ہے اس کا عمل کفر ہے۔ وہ اپنی جان کے لئے بھی نفع نقصان اور موت وحیات یا دوبارہ زندگی کا اختیار نہیں رکھتا۔ نہ بی دہ غیب جانتا ہے۔ وہ جنات جو جاد وگروں کی خدمت کرتے ہیں کا فر وسرش جنات ہیں۔ کیونکہ ان کے مؤمنین تو انسانوں کے مؤمنین بی کی طرح ہیں، وہ اپنے لیے تینے راور معبودیت کو پند نہیں کرتے ۔عزت دار شخص گھٹیا چیزوں سے راضی ہوتا ہی نہیں۔

اے امت قرآن! اگرآپ جادوگروں کے حالات پرغور فرمائیں تو آپ ویکھیں گے کہ یہ لوگ مریضوں سے چند کے بنورنے کی خاطر در بدر بہور ہے ہیں۔ ایک صورت میں یہ لوگ آپ میں ہے کئی کو دولت مند کیسے بنا کے ہیں۔ تو کیا ہے کوئی نفیجت کی فرنے والا؟!

دریں حالات جب کہ اسلام نے جادوگروں کی طرف جانے والے رائے بندگر دیے ہیں تو کیا اس کا کوئی متباول بھی موجود ہے؟ ہم کہتے ہیں: کیوں نہیں! اس کا متباول کھی موجود ہے؟ ہم کہتے ہیں: کیوں نہیں! اس کا متباول کتاب القد اور سنت رسول اللہ مویزہ میں موجود ہے اور ہم الگے صفحات میں جادو کے ازالہ اور علائے کے شرع طریقوں کا ذکر کریں گے۔ ان شاء التد.....



# مادو ہے بچاؤ کے طریقے ا

#### طبيبوں كا قول ہے: ير بيز علاج سے بہتر ہے، اور بم كتے بين:

جادوکا بہترین علاج ہے کہ آپ اس کے واقع ہونے ہے بہا ہی اس ہے بچاؤ
کی تد ابیر اختیار کریں۔ اگر وہ خبیث جادوگر جواپی جان اور اپنا ایمان شیطان لعین
کے ہاں فروخت کر چکا ہے، اپنے ندموم مقاصد کے حصول کے لیے شیطان سے مدو
طلب کرتا ہے تو ہمارے لیے بھی شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ ایک بندہ مؤمن کس
طرح اپنی جان اور اپنے اہل وعیال کو شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھ سکتا
ہے۔ چنا نچے ایک مسلمان کو چا ہے کہ وہ جادواور جادوگروں کے شرسے نیخنے کے لیے
درج ذیل طریقے اختیار کرے۔

1- ايمان ك ذريع اين آپ كومضبوط كرنا:

مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خود کو تو ی گردانے اور اپنی تو حید کواللہ کے لیے خالص





کر لے۔ جب وہ ایسا کر سے گا تو سے چیز اس کے ایمان کو تقویت فراہم کر سے گا اور اس کے دل میں اللہ کا کے خوف دور ہو جائے گا۔ بیعقیدہ اس کے دل میں رائخ ہو جائے گا کہ نفع ونقصان اسکیے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان کو سے بات فرہمن شین رکھنی جا دو وغیرہ کے بیتمام ذرائع ہواؤں کی حرکات کی مانند ہیں۔ ان سب کا کنٹرول ان کے خالق وما لک کے ہاتھ میں ہے چنانچہ سے کسی کو اللہ کی باتھ میں ہے چنانچہ سے کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سجانہ وتعالی کا جادو کے بارے میں فرمان ہے:

﴿ وَمَا هُمْ بِضَانِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِيالًا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ "ووكس كوبهى اذن الهي كے بغير اس كے ذريعے نقصان نبيس پہنچا كتے

1 . .

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرْ فَلَا كَاشِفَ لَذَ اللَّا هُوَ : وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَصْلِهِ ﴾

''اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والنہیں اوراگر وہمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والابھی کوئی مہیں خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والابھی کوئی مہیں''۔ ②

چنانچہ جوکوئی اللہ کا خالص بندہ ہوگا، راحت ومصیبت میں اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا اوا سر پر بیقول والا ہوگا اواس پر بیقول اللہ عاص رکھنے والا ہوگا تو اس پر بیقول اللہ عادق آئے گا:



<sup>-102:</sup> التره: 102

<sup>-107:</sup> ولي €



#### ﴿ أَنْيَسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ ﴾

''کیااللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے'۔ آ بندہ جب کامل عبودیت کا درجہ پالیتا ہے تو اس کے ساتھ اسے اللہ کی کامل حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر شیطان غلبہ نہیں پاسکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

#### ﴿ إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَيْنِهِمْ سُنْظُنِّ ﴾

"ميرے بندوں پر مجھے کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا"۔ ©

ایسا شخص قوی الایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت، پناہ اور نصرت کے باعث شیطانی اثر ات ہے محفوظ ہوتا ہے۔ اس پر جادو وغیرہ کے اثر ات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ جادو گروں کا جادو صرف کمز ور نفوس ہی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

## 2- صبح وشام کے اذکار کی یا بندی:

صبح وشام کے مسنون اذ کار کی پابندی کرناجادو سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بیا افراس کے ہے۔ بیا افراس کے جہاد کار جادو کا اثر واقع ہونے سے بل ہی اس کوروک دیتے ہیں اور اس کے اثر ات سے انسان کا بچاؤ کرتے ہیں اور اس کے شرکو دفع کرتے ہیں اور اگر جادوواقع ہو چکا ہوتو بیا ذکار اس کا علاج بن جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ



<sup>-36://</sup> O

<sup>-42: 31 0</sup> 



#### فرماتے ہیں:

'' جادو کامفیدترین علاج اذ کار الہیہ ہیں بیاذ کار ذاتی طور پرمفید ہیں، چونکہ ارداح خبیثہ کے اثرات گھٹیا نوعیت کے ہوتے ہیں لہذاان کے اثرات کا ازالہ اس چیز ہے ہوسکتا ہے جوتا ثیر میں ان کے برنکس ہواور ان کا مقابلہ کر سکے۔جیسا کہ مسنون اذ کار ، آیا ت اور دعا نمیں ہیں جو ان بدروحوں کے اثرات کوزائل کر دیتی میں۔ ان کے یرجے والاجس قدر قوی الایمان اور مضبوط ہوگا ای قدر ان میں جنات وآسیب کے اثر ات کو دور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی ، پیمعاملہ دوفوجوں کی جنگ جیسا ہے۔ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنا سامان جنگ اور ہتھیار غیرہ ہوتے ہیں۔ چنانچے دونوں میں جو بھی دوسرے پر غالب آجائے گا اس کوتسلط حاصل ہوجائے گا اور اس کا تکم طلے گا۔ جب بندہ اللہ ہے دلی تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس کی یاد ہے معمور ہو، وہ اینے رب کی طرف توجہ کرنے والا ہو، زبان پر دعاؤں ،اذ کار اور تعوذات کا ور در کھنے والا ہواوراس معاملہ میں اس کا دل زبان ہے ہم آ ہنگ ہوتو ہیے وہ عظیم ترین اسباب میں جوانسان تک جادو کا اثر چینجنے ہے رکاوٹ بنتے ہیں۔ بلکہ اگر جادو کا اثر موجود ہوتو ہے چیزیں اس کاعظیم ترین علاج ہیں۔ جادوگر ہے بات انچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے جادو کا اثر صرف کمزور ، وہمی اور ایسے گھٹیاا شخاص پر ہوتا ہے جو شہوات ولذات کے پیچیے گئے رہتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ جادو کا اثر زیادہ تر خواتین، بچوں، جابل عوام اور دیبا تیوں پر ہوتا ہے۔ نیز جولوگ دین ، تو کل اور تو حید میں کمزور ہوتے ہیں اور ذکر ، اذ کار ، دعاؤں اور مسنون تعوذ ات سے محروم رہتے ہیں ان پر بھی جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کے اثرات کا غلبہ ان لوگوں برزیادہ ہوتا ہے جو کمزور



اورتو ہم پرست ہوں اور جن کا میلان زیادہ ترسفلی خوابشات کی طرف رہتا ہو۔ علماء سکتے ہیں:

' دجاد و کا مریض خود بی اپنے خلاف جاد و کرنے والوں کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کا دل ہر وقت بدر وحوں اور آسیبوں بی کے بارے میں سوجتا رہتا ہے۔ چنا نچہ اس کے دل پر وبی چیز مسلط ہو جاتی ہے جس کی طرف ہر وقت اس کی توجہ اور میلان رہتا ہے اور یہ بدر وھیں بالعوم ایسے فخض پر تسلط جماتی ہیں جوانہیں اس کام کے لیے زیادہ موز وں نظر آتا ہے۔ چونکہ اس مخض کا دھیان ہر وقت انہی بدر وحوں کی طرف رہتا ہے لہذا یہ روحانی قوت سے خالی رہتا ہے اور وہ کوئی ایسی قوت سے خالی رہتا ہے اور وہ کوئی ایسی قوت نہیں جمع کر پاتا جو ان ارواح خبیثہ ہے لڑائی کرے، چنانچہ وہ اس پر مسلط بوجاتی ہیں اس پر واقع ہوجاتے ہیں۔' ش بوجاتی ہیں اور ان کے اثر ات جادو و غیرہ کی شکل میں اس پر واقع ہوجاتے ہیں۔' ش مند احمد اور سنن ترندی میں حارث اشعری جنگ کی ایک طویل حدیث ہے جس کے ایک حصہ میں اللہ کے رسول طاقہ کی کا یہ قول مذکور ہے:

اوأمركم أنْ تذكرُوا الله تغالى فإنّ مثل ذلك كمثل رجل خرج الْعدُوْ في أثره سراعًا، حتى إذا أتى على حضن حصن خرج الْعدُوْ في أثره سراعًا، حتى إذا أتى على حضن حصن فأخرز نفسه منهم كذلك الْعبد لا يُخرزُ نفسه من الشَّيْطَانِ إِلّا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى الْعبد اللهُ يَعَالَى الْعبد اللهُ يَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

' میں تہ ہیں اللہ کا ذکر کرنے کا تکم ویتا ہوں ،اس کی مثال اس طرح ہے جیسے و شمن کسی شخص کا تیزی سے بیجیا کر رہا ہو اور وہ دشمن سے بھاگ کر ایک مضبوط قلعہ میں بناہ لے لیے۔اس طرح بندہ مؤمن بھی خود کو شیطان سے مضبوط قلعہ میں بناہ لے لے۔اس طرح بندہ مؤمن بھی خود کو شیطان سے

<sup>-127/4</sup> salisti @





# بچانبیں سکتا جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کرنے '۔ ① عبح نبار منہ بجوہ تھجوری کھانا:

امام بخاری نے عامر بن سعد بڑنؤ کی روایت ذکر کی ہے وہ اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص بڑنؤ سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ سڑنٹیڈ نے ارشاوفر مایا:

"من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سِحْرًا

'' جو شخص صبح کرتے وقت سات مجمود میں کھالے اس کو رات ہونے تک اس دن کوئی زبرادر جاد دا ٹرنبیں کرے گا''۔ ©

چنانچہ جو شخص ای نیت کے ساتھ اللہ تعالی پر اختاد کرتے ہوئے اور نبی کریم طبقہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نبار منہ مجود میں کھانے کو اپنامعمول بنالے تو یہ مجود میں اس کے حق میں جاد واور زبر کے خلاف ویکسین کا کام کریں گی۔ بعض علاء نے تو برے تکلف سے بہال تک بیان کیا ہے کہ چونکہ مجود کے خواص میں حرارت ہے اس لیے مجبور ہر تتم کی بیاری کے مقابلہ کی تا ٹیررکھتی ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم طبقہ نے بطور خاص جاد واور زبر سے بچاؤ کا ذکر فرمایا ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہوگا جے ہم نہیں جانتے ۔ مگر اس رازکونہ جاننے کے باوجود ہم صادق ومصد وق ارتبا کے کلام پر من وعن ایمان رکھتے ہیں۔ بعض علاء نے ذکر کیا ہے صادق ومصد وق ارتبا کے کلام پر من وعن ایمان رکھتے ہیں۔ بعض علاء نے ذکر کیا ہے کہاں مقصد کے لیے صرف مدینہ ہی کی تھجور میں استعمال کی جا کیں۔ مدینہ کی تھجور



① منداجر:202/4 سنن رّندي:2863 بيمديث ع ب-

چ بخاری:5779 ©



كى افضليت ميں كوئى شك نبيس ليكن اگر بيد ميسر نه بهوں تو مطلقا كسى بھى تھجور كا استعمال ان شاءالله كافى ہوگا۔

# 4-جادو كے شرسے بيخے كے ليے جادوگروں سے دورر إن

کسی بیار شخص کوتو جادوگروں کے پاس جانے ہیں تو مختلف بیار یول کا شکار ہو لوگ ٹھیک ٹھاک جیں وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو مختلف بیار یول کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ شیاطین جو جادوگروں ہے ال کر کام کرتے ہیں اچھی طرح جانے ہیں کہ جومسلمان مرد یاعورت مصیبت میں کسی جادوگر کا دروازہ کھنگھٹا تا ہے وہ اللہ پرائیان اور تو کل کے باب میں کمزور ہے۔اس لیے ایسے لوگوں پر تسلط حاصل کرناان کے لیے نسجا آ ممان ہوتا ہے۔



# جادو کا علاج

اگر خدا نخواستہ کسی بند وُ موس پر جادو کا اثر ہو جائے تو اسے جاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کی ذات پر تو کل کرے، اپنا معاملہ اللہ بی اے سپر دکرے، صبر اور دعا کے بتھیاروں سے اس آفت کا مقابلہ کرے اور جادو کے علاج کے لیے صرف جائز شرعی طریقے اختیار کرے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يَتُقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ لَلْا مَخْرَجًا الْ قَيرْزُقْهُ مِنْ خَيْثُ لا يَخْتَسِبُ اللَّهِ وَمَنْ يَتُقِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مِ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِه الْ قَلْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٌ قَلْ أَمْرِه اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مِ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِه اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ لِي اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مِ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِه اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٌ قَلْ مَعْلَى اللّٰهِ فَهُو حَسْبُهُ مِ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِه اللّٰ قَلْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٌ قَلْ مَعْدَدًا ﴾

"جوشی اللہ ہے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے لیے مشکلات سے چھٹکارے کی شکل پیدا کر دے گا اور اسے ایسے طریقے سے روزی دے گا جس کا اسے مسکل پیدا کر دے گا اور اسے ایسے طریقے سے روزی دے گا جس کا اسے گان بھی نہ ہو۔ جوشخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوج تا





ہے۔القدا پنا کام بورا کر کے رہتا ہے۔القد نے ہر چیز کی ایک تقدیم متعین کر رکھی ہے''۔ ©

علاج کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ علاج کے لیے کی اسے فخص کے یہ اس بھی داخل ہے کہ علاج میں بی جائے جس کی دینداری اور تقوی پر اے اعتماد ہو۔ تا کہ وہ اس کا علاج شرعی طریقہ ہے کر سکے۔

# معالي كودرج ذيل مدايات يرمل كرنا جات:

1 - جس جگدمریض کا علاج کیا جارہا ہے وہاں ایک مناسب فضا تیار کرے کے درائع نکال باہر کرے۔ کے درائع نکال باہر کرے۔

2- مریض ہے یہ استفسار کیاجائے کہ کیا اس کے پاس پہلے ہے کوئی تعویذ
وغیرہ ہیں؟ اور کیا وہ علاج کے لیے پہلے جادوگروں کے پاس جاچکا ہے؟
چنانچہا گراس کے پاس تعویذ ہوں تو انہیں جلا دے، اور اگروہ جادوگروں
کے پاس جاچکا ہوتو اس پر اس کی خطا واضح کرے اور اس کے عقیدے
اور بدن پر اس کام کے ممکنہ خطرات ہے اسے آگاہ کر دے۔

3- مریض کے حال کی تضخیص کے لیے اس سے چندسوالات کرے۔ ان سوالات کی نوعیت متعین کرنے میں معالی کے تجربہ کا بہت دخل ہوتا ہے۔ مثلا شادی شدہ فخص سے جوسوالات کیے جا کمیں گے وہ غیرشادی شدہ سے کیے گئے سوالات سے جا کمیں گے وہ غیرشادی شدہ سے کیے گئے سوالات سے مختف ہوں گے۔ ای طرح برخص کے احوال کے مطابق ہی اس سے سوال کیے جا کمیں گے۔ سوالات پجھاس طرح سے ہوں گے۔

<sup>□</sup> اطاق:3,2





- 1- مریض کس فتم کی تکایف ہے دوجیار ہے؟
  - 2- تكلف كبشروع بوتى؟
- 3- کیا شوہرانی بیوی کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے یامعاملہ اس کے برنکس ے؟
- 4- کیا مریض کو پچھ خواب وغیرہ بھی آتے ہیں۔ اگر آتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟
- 5- کیا مریض معدہ میں درد کی شکایت محسوس کرتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ کتنے عرصہ ہے ؟
- 6- کیا مریض سر درد کی یاسر کے بھاری بن کی شکایت محسوس کرتا ہے۔ کیا بدن میں بھی درد ہوتا ہے؟
- 7- کیا سینہ میں تنگی یا سانس کی آمد ورفت میں دشواری کا احساس ہوتا ہے؟
  اسی طرح ہر مریض کے حالات کے اعتبار سے مختلف سوالات کے ذریعے اس
  کے مرض کی تشخیص کی جائے۔ مریض کے جوابات کی روشنی میں معالج کچھ نے
  سوالات بھی کرسکتا ہے سوالات کے بعد درج ذیل آیات مریض پر پڑھی جا کمیں:

#### مريش پريزهي جانے والي آيات 1-الفاتحه:



"الله كے نام سے جو بے حدم مبر بان نبایت رحم كرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں الله كے ليے بیں جو تمام كا ئنات كو پالنے والا ہے۔ بردا مبر بان ہے نبایت رحم كرنے والا ہے۔ روز جزاكا ما لك ہے۔ ہم تيرى بى عبادت كرتے بيں اور تخبی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دكھا۔ ان لوگوں كا راستہ جن پر تونے انعام فر ما یا۔ ان كانبیں جن پر غضب كیا گیانه گمرا ہوں كا"۔ ①

تونے انعام فر ما یا۔ ان كانبیں جن پر غضب كیا گیانه گمرا ہوں كا"۔ ①

D الفاتح:1-7-

تحکی نبیں ہے وہ بہت بلنداور عظیم ہے۔ "

3 - الاعراف:

ا وَوَحَيْدَ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَالًا فِذَ فِي تَلْقَطُ مَا يَا فِكُونَ أَنْ وَالْقَلَبُونَ فَوَقَعُ الْحَقَّ وَجَفَلُ مَا تَوَلَّوا يَعْمَنُونَ أَ فَعُرِينُوا هُذَا يِنَ وَالْقَلَبُونَ فَوَالْقَلَبُونَ فَوَالْقَلَبُونَ فَا فَعُرِينَ أَ قَالُوا أَمَلًا بِرَبِ الْعَلَمِينَ أَ وَالْقَلَبُونَ أَنْ وَالْقَلَبُونَ أَ فَعُرِينَ أَ وَالْقِلَا أَمَلًا بِرَبِ الْعَلَمِينَ أَ وَالْقِلَا أَمَلًا بِرَبِ الْعَلَمِينَ أَ وَالْقِلَا أَنْ أَلُوا الْمَلَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ أَ وَالْقِلَا أَنْ أَلُوا الْمَلَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ أَلَا وَالْمِ الْعَلَمِينَ أَلَا وَالْمِالِينَ الْعَلَمِينَ أَلَا وَالْمِلْمُ وَاللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلِّلِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ أَلُوا الْمُلَا اللَّهُ الْمُلْمُونَ أَلُوا الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

''جم نے موی کو تھم دیا کہ اپناعصا پھینک دو۔ اس کا پھینکنا تھا کہ اس نے ان کے بنائے ہوئے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حق ٹابت ہوا اور ان کا بنایا ہواسب باطل ہو گیا۔ وہ لوگ میدان میں مغلوب ہو گئے اور ذکیل ورسوا ہو کر لوٹے ۔ جادہ گر بجدہ میں گر پڑے۔ کہنے گئے ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موکل اور بارون کا رب ہے'۔ ©

#### 4- يونس:

﴿ فَكُنَّهُ الْقُوْ قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُهُ إِلَّهِ الْسِعْرُ الْقَ اللَّهُ سَيْبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ المَثَلُهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المِثَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَثَلُ المَعْرِفُونَ ﴾ ( 'جب انہول نے اپناطلسم کھینک دیا تو موی نے فرمایا: یہ جو کھیم نے کھینکا ہے بہتو جادو ہے۔ الله ابھی اے درہم برہم کردے گا۔ الله فساد یول کا کام سدھ نے نبیس دیتا۔ الله فق کواپے فرایین سے ثابت کردیتا ہے گو مجرم اسے کیمائی ناگوار مجھیں'۔ ( )



٠ البره: 255

<sup>©</sup> الاعراف:117-122 © موروي ن: 82-81 ©



#### :6-5

﴿ وَ الْبِي مَا فِي يَهِينِكَ تُلْقَفَ مَا صَنَعُوا ﴿ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سُجِرِ ۗ وَالْا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اللَّهِ ﴾ يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اللَّهِ ﴾

''تو اپنے دائیں ہاتھ والی چیز کھینک دے کہ ان کی تمام کاریگری کونگل جائے۔انہوں نے جو کھھ بنایا ہے سیحض جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کہیں ہے بھی آئے کا میابنیں ہوتا''۔ ①

6-المعوذات: (سوره الإخلاص، سوره الفلق، والناس)

المُوالَّةُ أَحَدُّ إِلَيْهُ الطَّهَدُ فَي لَمْ يَلِدُ هُ وَلَمْ يُولَدُ ا وَلَمْ يَكُن لَنْ اللهُ الطَّهَدُ فَ لَمْ يَلِدُ هُ وَلَمْ يُولَدُ ا وَلَمْ يَكُن لَنْ اللهُ الطَّهَ الطَّهُ الطَّهُ اللهُ الطَّهُ المُدُا أَحَدُ ﴾

"كہدو يجيے وہ اللہ ايك بى ہے۔ اللہ تعالى بى برواہ ہے۔ نہ اس كى كوئى اولاد ہے نہ وہ كى اولاد ہے اور نہ بى كوئى اس كا ہمسر ہے"۔

﴿ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَكِقِ ﴿ مِنْ شَيْرٍ مَا خَكَقَ الْ وَمِنْ شَيْرٍ غَامِيقِ إِذَا وَقَبَ الْوَالِمِ اللّهِ الْفَكِقِ ﴿ مِنْ شَيْرٍ مَا خَكَقَ الْ وَمِنْ شَيْرٍ غَامِيقِ إِذَا وَقَبَ الْوَالِمِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

'' کہدو یجے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہراس چیز کے شرسے جو
اس نے پیدا کی ہے اور رات کی تاریکی کے شرسے جب وہ چھا جائے اور
گر ہوں میں پھو تکنے والیوں کے شرسے اور حاسد کے شرسے جب وہ حسد
کر ہوں میں پھو تکنے والیوں کے شرسے اور حاسد کے شرسے جب وہ حسد



<sup>-69:</sup> Just 1

﴿ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَيكِ النَّاسِ ﴿ وَلَهِ النَّاسِ ﴾ وله النَّاسِ ﴿ مِنْ الْمِعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ مَيكِ النَّاسِ ﴿ فَنَ الْمَنْ وَلِهِ النَّاسِ ﴾ فَتَرِ النَّاسِ ﴿ فَنَ الْمِنْ الْمِنْ وَالنَّاسِ ﴾ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ ﴾

'' کہد و بیجے میں اوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے بادشاہ کی ،اوگوں کے خیفی معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ جولوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالنا ہے۔ جا ہو وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں ہے'۔

اس بورے دم کی قرائت کے بعد اگر مریض بیبوش ہوجائے اور جادو کا خادم جن بات کرنا شروع کردے تو آپ اس ہے درج ذیل سوالات بوچھیں:-

> اس کا نام کیا ہے؟ اس کا دین کیا ہے؟

جادوس جگدر کھا گیاہے؟

اس کے بعد اسے بتلائیں کہ تمہارا یفل ظلم عظیم ہے اور بید کہ جادوگر کا فر ہے اور اس کے ماتھ کام کرنا جائز نہیں۔

کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن آپ ہے کہ گا: میں تو اس مریض کے بدن سے نکانا چاہتا ہوں لیکن جادوگر نے جھے پرایسے جنات مسلط کرر کھے بین کداگر میں نکلوں گا تو وہ جھے مار ڈالیس گے۔ ایسی صورت میں آپ اس کواطمینان دلائیس کداگرتم مسلمان ہوتو تہہیں ہے کھا ایسے کلمات سکھلا دوں گا جن کے باعث آپ ان جنات کی ذیادتی ہے محفوظ رہیں گے۔

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کہتا ہے: فلال مخص ہے جس نے آپ کے آ دمی کو



جادو کیا ہے گرآپ اس کی بات کی تصدیق نہ کریں اور مریض کے گھر والوں کو ہتلا ویں کہ جنات جموف بول لیتے ہیں۔ اگر جن جادو کی جگہ کی نشاندی کر دے تو اگر بیہ مریض کے جہم کے باہر ہوتو آپ کسی شخص کو جمیجیں جواس جادو کو وہاں سے نکا لے اور جاد ڈالے لیکن اگر بیہ جادو کھانے پینے کی کسی چیز میں طاکر مریض کے بدن میں پہنچا ویا گیا ہوتو آپ مریض ہوتو آپ مرایش سے سوال کریں کہ کیا وہ معدہ میں در دمحسوس کرتا ہے اور بیا کہ درد کب شروع ہوا تھا۔ اگر مریض کا جواب اثبات میں ہوتو آپ اس کو ''سنا''کا جوشاندہ پلائیں کہ بین علی جش اور مجرب دوا ہے۔

## جادو کے علاج کے لیے جوش ندو' سنا' بلانے کی افاویت:

''سنا''طب نبوی میں مسبل کے طور پر دینے کے لیے مفیدترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ اگر جادو والا مادہ ہینے میں کھبرا ہوا ہوتو اس مادہ کے اخراج کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہوتو مریفن کو تے کروا کر، یا پھر جوشاندہ سنا بلا کراس دوا کی افادیت کا تجربہ معدہ کے ذریعے جادو کا شکار ہونے والے بہت سے مریضوں نے کیا اور اللہ کے فضل وکرم ہے اسے بہت مفید پایا۔ سنت نبوی میں سنا کی فضیلت مندرجہ ڈیل ہے:

اساء بنت مميس في التناسب والمنت من الله من الله من الله الله من المناه الله من المناه الله من المناه المنا



" تم مسبل کے طور برکون ی دوااستعال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا: شبرم (ایک نباتی دوا جس کے دانے چنے کی طرح ہوتے ہیں) آپ سوقیۂ نے فر مایا: یہ تو گرم اور سخت مسبل ہے۔ اساء کہتی ہیں: پھر مین نے سنا کا مسبل لیا تو نبی کریم سوقیۂ نے فر مایا: اگر کسی چیز ہیں موت ہے۔ اساء کہتی ہیں: پھر مین نے سنا کا مسبل لیا تو نبی کریم سوقیۂ نے فر مایا: اگر کسی چیز ہیں موت سے شفا ہوتی تو سنا ہیں ہوتی " ®

هَإِنَّ خَيْر مَا تَدَاوِيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَالْمَدُودُ وَالْحَجَامَةُ وَالْمَشِيُّ الْمُعْرِيُّ

" حضرت عبد الله بن عباس في الله عبد الله سقيلة في الله في الله الله سقيلة في الله في

لدود: ایک دوا کو کہتے ہیں جومریش کومند کی ایک جانب پاؤٹی جائے اور انگلی ہے داخل کی جائے۔ اور انگلی ہے داخل کی جائے۔ بیافظ "لدید الوادی" بینی وادی کا کنارہ سے ماخوذ ہے۔

سعوط: وہ دوا ہے جومریض کی ناک میں چڑھائی جائے یا منہ میں دوار کھ کرناک کے ذریعے سانس تھینچ کر ہدن میں پہنچائی جائے۔

تجامت: يمعروف شئے يعنى سينتى لگانا ہے۔

مشی: ایسی دواجومسبل کے طور پر استعمال کی جائے۔ اس کومشی اس لیے کہا گیا کہ بیاستعمال کرنے والے کو قضائے حاجت کی طرف چلادیتی ہے۔

الما تصنعين بهذا؟ فقالتْ: نشربُهُ، فقال: الو أنْ شيئًا



D سنن ترندی 2081\_

سنن ترندى: 2047 والوقيم في الطنب الدوي\_



يدُفعُ الْمُؤتُ أَوْ يَنْفعُ مِنِ الْمُؤتِ نَفعِ السَّنا"

"سیدہ اساء بنت عمیس بڑھنا ہے روایت ہے کہ رسول کریم من بیل ایک روزان
کے ہاں تشریف لائے جبکہ وہ شہرم کے دانے کوٹ رہی تھیں۔آپ نے
فرمایا: اس کا کیا کروگی ؟ اساء نے کہا: ہم اس کو ( کوٹ کرابال کراس کا یانی)
پیتے ہیں۔آپ نے فرمایا: اگر کوئی چیز موت ہے بچاتی یایوں کہا: موت سے
نفع دیتی توسنادیت "۔

امام حاکم کہتے ہیں:اس حدیث کی سندسی ہے اور امام ذہبی نے اس تصحیح میں حاکم کی موافقت کی ہے۔ ©

ابن ماجد نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر کی ہے:

"ابراہیم بن افی عبلہ کہتے ہیں: میں نے ابوائی بن ام حرام سے سنا، جنہوں نے نی کریم سی عبلہ کہتے ہیں: میں نے ابوائی بن ام حرام سے سنا، جنہوں نے نبی کریم سی تیزاد کے ساتھ دو قبلوں والی نماز پردھی تھی، کہ اللہ کے رسول مالی ناتی کے قرمایا:

"علیٰکُمْ بالسّنا وَالسّنُوت. فإنَّ فیهما شفّاءً منْ کُلِّ دَاءِ،
إلّا السّام "قبل: یا رَسُول الله! وَما السّامُ؟ قال: "الْموْتُ"
"ثمّ لوگ" نا" اور" سنوت "كولازم پكرو، ان مين سوائي" سام "كم بريمارى يحشفا ہے عرض كيا گيا: اے الله كرسول! سام كيا ہے؟ فرمايا! موت "اِق سنوت: شبت ياسوئے كے بيجول كو كہتے ہيں۔

بعض نے كہا: سنوت سے مرادشهد يا بنير ہے۔

<sup>©</sup> سفن ابن ماجه: 3457\_



<sup>©</sup> متدرك للحاكم: 201/4 من مديث عمر بن الخطاب\_



#### جوشانده کی تیاری کاطریقه:

سنا کے پتے تقریباسوگرام لے کر ان کو ایک برتن میں ڈال کر اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں اور ایلئے کے لیے آگ پر رکھیں۔ پانی اور سنا کو دس منٹ تک الملئے دیں۔

بعد از ال اس کو چھان لیس اور شنڈ ابونے تک چھوڑ دیں۔ پھر اس میں چھوٹی کھی کپ صبح نہار منہ پی لیس۔ اگر اس کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے اس میں چھوٹی کھی کاشہر بھی ملالیس تو اچھا ہے۔ دوا پینے کے بعد سات گھنٹے کے اندر مریض اسبال کی شد ید حاجت محسوس کر ہے گا۔ بالعموم اس کا اثر 24 گھنٹہ تک جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں مروڑ کی کیفیت محسوس ہوگی گریہ مڑوں انتر یوں کی سوزش کی علامت نہیں ہے۔ سنا کا مسبل جب کا مرروع کرتا ہے تو پھر انتر یوں کی سوزش کی علامت نہیں ہے۔ سنا کا مسبل جب کا مرروع کرتا ہے تو پھر سیٹ کے تمام فضلات کو خارج کر دیتا ہے اور اس طرح جادہ والا مادہ اللہ کے تھم مفید مایا گیا۔

عنارج ہوجاتا ہے۔ اس دوا کا بہت مرتبہ تجربہ کیا گیا اور اللہ کے فضل سے اسے مفید مایا گیا۔

ڈاکٹر حمد علی البار نے ''سنا' کے خواص اور سنت نبوی میں اس کی فضیلت کے بارے میں ایک فاضلت کے بارے میں ایک فاص مضمون تحریر کیا ہے اور اس میں ''سنا'' کے بہت سے طبی فوائد بیان کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

سنا کا شارنرم اور بے ضرر قبض کشادواؤں میں ہوتا ہے۔ بیددوابڑی آنت پر مقامی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بیدا پنی تا ثیر میں بہت قوی ہے اور مسبل دوا کا اثر رکھتی ہے۔ بیددوا بے حدمفیداور مضراثر ات ہے محفوظ ہے اس کی تا ثیراعتدال کے قریب تر ہے۔ بیددوجداولی میں خشک ہے اور اس کے خاص فوائد درج ذیل ہیں۔



ووا سوداه کی وسوال می در شق تر محتفدار تی الوا

یہ دوا سوداوی وسواس ، درد شقیقہ ، عضلاتی تشنی ، بالوں کے انتشار (پھیلنے) ، جوؤں ، خارش اور پھوڑ ہے پھنسیوں کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو تھی میں پکا کر بیا جائے تو بدن کے فضلات کوقوت سے خارج کرتی ہے۔ یہ پشت اور کوبوں کے درد میں آ رام دیت ہے۔ سنا کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سودا ، اور بلغم کو خارج کرتی ہے اور دل کو تقویت بخشتی ہے ای طرح یہ پرانے سر درد اور مرگی مفید ہے اور بواسیر کا خاتمہ کردیتی ہے۔ یقبض کے ملاح میں مُلین اور مسہل کے طور پر ایک نفع بخش دوا ہے۔ میڈیکل اسٹوروں پر فرونت ہونے والی تقریبا کے علور پر ایک نفع بخش دوا ہے۔ میڈیکل اسٹوروں پر فرونت ہونے والی تقریبا مقبض کشا دواؤں میں سنا استعمال کی جوتی ہے۔ اس امر میں شک وشبہ کی کوئی مخیائش نہیں کہ سنا تمام قبض کشا دواؤں میں سنا سے بہتر ہے۔ ش

لیکن اگر جادو کا اثر مریض کے سر پر ہو،اس طرح کہ جادو عطر کے ذریعے سونگھا دیا گیا ہویا ہیروان جسم ہے اس کوکسی طرح سرتک پہنچا دیا گیا ہواور مرایش پر کثرت خیالات، وہم وجنون یا دیگر ایسے امراض" جن کا تعلق دیا نے ہوتا ہے" کا غلبہ ہوتو ایسی صورت میں سینگی لگوانے ہے کافی اور شافی علاج میسر ہوجائے گا۔ان شا،اللہ۔

## سینگی کے ذریعے جادو کا ملاح:

مختلف امراض کے ازالہ کے لیے سینگی لگوانا مفید ترین اور مسنون علاجات میں سے ہے۔ اگرسینگی جادووالی جگد پرلگ جائے تو بیاس جگہ سے ردی مادہ کو نکال دیں ہے۔ پنانچہ اللہ کے حکم ہے جادو باطل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ پنانچہ اللہ کے حکم ہے جادو باطل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ سینگی لگوانا ایسے مسنون ملا جات میں ہے ہے جن کولوگ آئے کل تقریبا چھوڑ

انسنادالسوت: ۋاكىزمىرىلى البار (معمولى تقرف كے ساتھ)۔





چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں حصرت عبد اللہ بن عباس دیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ من اللہ عن مایا:

الشَّفَاءُ في ثلاثِ: شَرْبَة عَسَلِ، وَشُرْطَة مَخْجَمٍ، وَكَيَّةُ نَارِ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكِّيَّ

'' شیفا تین چیزول میں ہے: شہد پلانے ،سینگی لگوانے اور آگ سے داغنے
میں یکر میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوائے سے منع کرتا ہوں' ۔ ①
حضرت جابر بن عبد القد داچھ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی
کریم نظافیظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

''اگرتمبارے علاجول میں سے کوئی بھلائی ہے تو وہ سینگی لگوانے میں، شہد بلا نے میں اور آگ سے داغنے میں ہے کہ ایکن میں داغ لگوانے کو ناپہند کرتا ہوں''۔ ©

حضرت جابر بن عبداللہ بڑا سے روایت ہے کہ وہ ایک بار مقنع بن سنان تا بعی کی عیادت کو محتے اور فر مایا:

لا أَبْرِخُ حتّى تَحْتجم، فإنّى سمعُتْ رَسُولَ الله رَبِيَّةً يَقُولُ: \*إِنَّ فِيهِ شِفَاءً»

" میں یہاں ہے جاؤل گانبیں جب تکتم سینگی نہ لگواؤ۔ اس لیے کہ میں





## 

الحَلْجِم رَسُولُ اللهِ إِنَّةِ، خَجَمهُ أَبُو طَنْبِهَ، وأَعْطَاهُ صَاعِينَ مَنْ طَعَامٍ، وكلَّم مؤاليهُ فَخَفَفُوا عَنْهُ، وقال: «إِنَّ أَمْثُلُ مَا تَدَاوِيْتُمْ بَهُ الْجِجَامَةُ وَانْفُسُطُ الْبِحُرِيُّ "، وقال: «لا تُعذَّبُوا صَنْبَانَكُمُ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وعَلَيْكُمْ بِالْقُسُط»

"ابوطیب نے رسول کریم مؤیڈ کوسینگی لگائی تو آپ نے اسے دو صاع کھجوری عطافر مائیں اوراس کے گھر والوں سے بات کر کے اس کے کام میں مجھی تخفیف کروا دی۔ آپ مؤیڈ نے فر مایا: "بہترین علاج سینگی لگوانا اور قسط بحری سے علاج کرنا ہے "اور یہ بھی فر مایا: "اپنے بچول کوطن کی تکلیف میں تالوکو ہاتھ سے دیا کر تکلیف میں تالوکو ہاتھ سے دیا کر تکلیف میں دو۔ قبط لگاؤاس سے ورم جاتا رہے گئی۔ گ

ابونبیده نے غریب الحدیث میں عبدالرحمن بن الی سے ایک روایت تقل کی ہے:

اپونبیده نے غریب الحدیث میں عبدالرحمٰن بن الی سے ایک روایت تقل کی ہے:

اپات النّبی این اختیا اختیج علی رأسه حین طب آئی: حین سُحر الله در بی النّبی این اختیا ہے مرمبارک میں سینگل در جب نی کریم سینگل میں سینگل الله الی '۔

D سيح بخارى:5697 كي مسلم:2205-

<sup>2</sup> مي بخارى: 5696 مي مسلم: 1577\_



لعض علاء کا کہنا ہے کہ نبی کریم مؤیرہ پر کئے گئے جادوکا مادہ آپ کے سرکی طرف منتقل ہو گیا تھا جس کے باعث آپ کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ آپ کو خیال ہوتا کہ ایک کام کر چکے ہیں گر فی الحقیقت آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔

اییا جادہ خبیث روحوں کے اثرات اور مریفی کی طبیعت کی تاثر پذیری کی صلاحیت سے مرکب ہوتا ہے اور یہ جادہ ونمریجات کا جادہ (بینی امور کوخلط ملط کر دینے والا جادہ) کہلاتا ہے اور یہ جادہ کی سخت ترین شم شار ہوتی ہے۔ چنانچہ جس جگہ جادہ کا اثر ہوا گراس جگہ مناسب طریقے سے سینگی لگائی جائے تو یہ مفید ترین علاج جادہ کا اثر ہوا گراس جگہ مناسب طریقے سے سینگی لگائی جائے تو یہ مفید ترین علاج

متمجماجا تاہے۔

علامهابن القيم من فرمات بين:

جس جگہ جادو کا اثر پہنچ چکا ہواس کو فاسد اور ردی مواد سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جادو کی انسانی طبیعت پر ایک خاص تا ثیر ہوتی ہے۔ طبیعت کی خلطوں میں بیجان اور مزاج میں اضطراب بیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جادو کا اثر جب کسی خاص عضو میں ظاہر ہور ہا ہواور اس جگہ سے ردی مادہ نکالناممکن ہوتو مادے کا بیا خراج بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ آ

#### علماءطب كاكبناج:

پینے کے بالائی جصے برگردن کے قریب سینگی لگانے سے کندھے اور طلق کے درد میں فائد د ہوتا ہے اور گردن کے اطراف میں سینگی لگانے سے سراور چبرہ کے امراض لیعنی کانوں ، آنکھوں، دانتوں اور حلق کے امراض سے افاقہ ہوتا ہے۔ ای طرح





قد موں کی پیشت پرسینگی لگا نا را نوں اور پنڈلیوں کے زخموں میں اور خصیتین کی خارش میں ، نیز خوا تین کے لیے جیف کی بندش میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ سینے کے نچلے حصہ میں سینگی لگا نا ران کے پھوڑوں ، خارش اور پھنسیوں کے لیے ، جھوٹے جوڑوں کے در دہیں ، بواسیر ، نیل یا کی بیاری اور پیشت کی خارش میں فائدہ مندر ہتا ہے۔

بعض روایات میں بیبھی وارد ہے کہ نبی کریم مؤتیر نے گردن کے اطراف میں اور پشت کے بالائی حصہ میں سینگی آلکوائی تھی۔ ①

دردشتیقہ (آدھے سرکا درد) میں سینگی لگوانا بہت نفع بخش علاج ہے۔ چنانچہام بخاری نے اپنی صحیح میں ''کتاب الطب' میں ای عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے اباب المحید میں المنتقبقة و الطنداع ] یعنی دردشقیقہ اوردردسر کے لیے سینگی لگوانے کا بیان ، اور حافظ ابن حجر نے ایک طویل بحث میں دردسر کے اسباب اور سینگی کے ذریعے اس کے علاج پر روشنی ڈالی ہے۔ ©

سر میں سینگی لگوانے کی فضیلت کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے جے این عدی نے ذکر کیا ہے:

«الْحجامة في الرّأس تنفع من سبّع: الْجُنُونَ، والْجُدَام، والْجُدَام، والْجُدَام، والْجُدَام، والْبُرص، والنّعاس، والصّداع، ووجْع الضّرس، والنّعاس، والصّداع، ووجْع الضّرس، والْعَيْنُ»

'' حضرت عبد الله بن عباس من مرفوعا روایت کرتے بیں: سر میں سینگی لکوانا سات بیار بول میں نفع بخش ہے: دیوائلی ، کوڑھ، برص ، اونکھ، سر درد، داڑھ

اے تر مذی: 2051 نے روایت کی اور حسن کہا ہے نیز ابوداوو: 3860 اور ائن ماہیہ: 3482 نے بھی روایت کی اور حسن کہا ہے نیز ابوداوو: 154,153 اور ائن ماہیہ: کی روایت کی اور حاکم نے سی کے کہا۔



درداوراً تكه -

ال حدیث میں گوکہ ضعف ہے، مگر تجربہ ندکورہ بالافوائد کا شاہر ہے۔

سينگىلگوانے كے ليے مناسب وقت:

سینگی لگوانے کے وفت کے بارے میں ابن عمر دالتہ ہے مروی مرفوع حدیث سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے جس میں نبی کریم ساتیا فہ کا بیقول بھی ہے:

الفَاحْتُجُمُوا على بركة الله يؤم الْخَميس، واحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاء الإَنْنَيْنِ وَالنَّلاثَاء، والْجتنبُوا الْحَجَامة بوْم الأَرْبِعاء وَالْجُمْعَةِ وَالشَّبْتِ وَالأَحْدِ،

''اللہ کی برکت ہے جعرات کے دن اور سوموار ومنگل کے دن سینگلی لگوایا کرو،البتہ بدھ، ہفتہ اوراتو ارکوسینگی لگوانے ہے پر بہیز کرؤ'۔ ①

خلال نے امام احمہ ہے نقل کیا ہے کہ:امام صاحب مذکورہ ایام میں سینگی لگوانے کو نالبند کرتے ہتے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ مہینہ کی کن تاریخوں میں سینگی لگوانا جا ہے تو اس سلسلہ میں سنن انی داود میں درج ذیل حدیث موجود ہے:

"من اختجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإخدى وعشرين كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلُّ دَاءِ».

'' حضرت ابو ہر رہ ہو ہوں گانا ہے مرفو عاروایت ہے: جو شخص مہینے کی ستر ہ ، انیس اوراکیس تاریخ کوسینگی لگوائے اسے ہر بیاری ہے شفاءنصیب ہوگی''۔ ©

ا اے ان ماجہ نے وہ منعیف سندوں ہے حدیث نمبر 3487 ور 3488 پر روایت کیا ہے گر سنمن وار قطنی میں ایک تیسری سند بھی مذکور ہے۔ ﴿ ﴾ البوداود: 3861۔





ﷺ اطباء کا اس امریرا تفاق ہے کہ مہینہ کے آخری نصف میں سینگی لگوانا اور پھر آخری نصف میں سینگی لگوانا اور پھر آخری نصف میں سے بھی پہلے ہفتہ میں سینگی لگوانا مہینے کی ابتداء یابالکل آخری ایام کی بہنست زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ بدن انسانی کی خلطیں مہینہ کی ابتداء میں جوش میں ہوتی ہیں اور مہینہ کے آخری ایام میں بالکل پرسکون ہوتی ہیں لبذا مہینہ کے تیسرے ہفتہ میں سینگی لگوانا ردی مواد کو خارج کرنے میں زیادہ نفع بخش ہے۔ واللہ اعلم

ان تمام کاموں کے ساتھ جو دم پہلے گزرا ہے اس کی آیات کو اگر ممکن ہوتو آب ان تمام کاموں کے ساتھ جو دم پہلے گزرا ہے اس کی آیات کو اگر ممکن ہوتو آب زمزم پر پڑھا جائے لیکن اگرزم زم میسر نہ ہوتو عام پانی پر دم کریں۔ مریض اس پانی میں سے کچھ پی لے اور باتی بچنے والے پانی سے شال کرلے بیمل مریض کے شدرست ہوئے تک بار بارد ہرایا جائے۔

اس تیل کو جادو ہے متاثر عضو پر لگائے ۔ای طرح سر اور سینے پر بھی اس تیل کا استعال کرے۔ استعال کرے۔ استعال کرے۔

ہ مریض کو چاہیے کہ وہ جس قدر زیادہ ہو سکے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور ہے۔

اس پروگرام برگمل کرے جوسابقہ فصل میں'' مریض کو کیا کرنا جاہیے'' کے عنوان سے گزر چکا ہے۔





# جادو کے باعث جماع سے عاجز مریض کا علاق

لعنتی جادوگر (اللہ تعالی کی ان پر پھٹکار ہو) بعض اوقات کسی نے شادی شدہ فخص پر تسلط حاصل کر کے اسے بیوی ہے جماع کرنے ہے روک دیئے میں کا میاب ہو جاتے ہیں۔ یدرکاوٹ دوطرح کی ہوتی ہے۔

یا تورکاوٹ شوہر کی طرف ہے ہوتی ہے۔

یا تورکاوٹ شوہر کی طرف ہے ہوتی ہے۔

یا تھر بیوی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

مریض کے حال کی اچھی طرح تشخیص کریں ۔ شوہر سے مختلف سوالات کر کے بیہ معلوم کریں کے حال کی اچھی طرح تشخیص کریں ۔ شوہر سے مختلف سوالات کر کے بیہ معلوم کریں کہ رکاوٹ زوجین میں سے کس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس مرض کی اہم علامات ورج ذیل ہیں۔

ارانول میں درد ، طبیعت کا بوجھل ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ:

مريس ورورينا

پ مزائ س چرچراین پیداموجانا۔

میمعلوم کر لینے کے بعد کہ رکاوٹ کس طرف سے ہے، ملاح بفضل اللہ آسان اور سبل ہوجاتا ہے۔علاج اس طریقے سے کریں:-

بیری کے سات سبز پتوں کو لے کران کو دوسلوں کے درمیان بیس لیس پھران کو ایک بڑے برتن میں ڈال کراس میں یانی ڈالیس پھراس پر درج ذیل آیات پڑھیں۔



#### دم كي آيات 1- الفاتحة:

افر انحنا الناور رب العليدين التخطين الموحدية المبلوية والنافية و

تو نے انعام فر مایا۔ان کانبیں جن برغضب کیا گیا نہ کمراہوں کا'' 🛈

## 2- آية الكرى:





#### 3-الاعراف:

﴿ وَاوْحَيْنَ إِلَى مُونِينَ إِلَى مُونِينَ أَنْ اللَّهِ عَصَاكَ وَاذَا فِي تَلْقَفُ مَا يَا وَالْقَالُونَ الْ فَوْقَعُ الْحَقُّ وَبَصَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْ فَغُرِبُوا هُذَالِكَ وَالْقَلَبُوا طُغِرِيْنَ الْ وَالْقِي السَّحَرَةُ لليجِرِيْنَ أَلَّ قَالُوا الْمَثَّ بِرَبِ الْعَلِيدِينَ الْ رَبِ مُولِي وَ هَرُونَ ﴾ رَبِ مُولِي وَ هَرُونَ ﴾

" بہم نے موی کو تھم دیا کہ اپنا عصا بھینک دو۔ اس کا بھینگنا تھا کہ اس نے ان کے بنائے ہوئے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ حق ٹابت ہوا اور ان کا بنایا ہوا سب باطل ہو گیا۔ وہ اوگ میدان میں مغلوب ہو گئے اور ذکیل ورسوا ہو کر اور نے ۔ جادو گر سجدہ میں گر پڑے۔ کہنے گئے ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موی اور ہارون کا رب ہے "۔ ©

#### 4- يونس:

﴿ فَكُنَّ ٱلْقُوا قُالَ مُوسَى مَا جِنْتُمْ بِدِ السِّحْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَيُبْطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا أَلْمُ سَيَبْطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا أَلَهُ مَا أَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُونَ ﴾ لا يُضلِحُ عَمَلَ اللَّفْسِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَيلَتِهِ وَلَوْ كُورَ اللَّهُ وَمُونَ ﴾



<sup>-255:3</sup> ألترة: 255

<sup>©</sup> اللائران:117-122\_



"جب انہوں نے اپناطلسم کھینک دیا تو موی نے فرمایا: یہ جو بچھتم نے بھینکا
ہے یہ تو جادو ہے۔ اللہ ابھی اسے درہم برہم کردے گا۔ اللہ فسادیوں کا کام
سدھر نے نہیں دیتا۔ اللہ حق کوا ہے فرامین سے ٹابت کردیتا ہے گو مجرم اسے
کیسا ہی تا گوار مجھیں''۔ ©

#### :6-5

﴿ وَ ٱلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تُلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴿ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَجِرِهُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ مَيْنُ ٱلْى ﴾ يُفْلِحُ السَّاحِرُ مَيْنُ ٱلْى ﴾

''تو اپنے دائیں ہاتھ والی چیز بھینک دے کہ ان کی تمام کار گیری کونگل جائے۔ انہوں نے جو کھے بنایا ہے معض جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کہیں ہے ۔ انہوں نے جو کھے بنایا ہے میصن جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کہیں ہے بھی آئے کا میاب نہیں ہوتا''۔ ©

6-المعوذات: (الإخلاص، الفلق، الناس)

"کہد دیجے وہ القد ایک بی ہے۔ القد تعالی بے پرواہ ہے۔ نداس کی کوئی اولاد ہے ندوہ کسی کی اولاد ہے اور ندبی کوئی اس کا ہمسر ہے '۔ ® اولاد ہے ندوہ کسی کی اولاد ہے اور ندبی کوئی اس کا ہمسر ہے '۔ ® فَیْنَ الْفَائِقِ إِلَى الْمِنْ شَيْرَ مَا خَدَقَ اِلْ وَمِنْ شَيْرَ غَالِيقِ إِذَا

عورة الاخلاص عورة الاخلاص عامة الاخلاص



٠ ١٥٥٠٤١ عوره يونس: 82-81-



# وَقَبَ ا وَمِنْ شَنِ النَّفَقْتِ فِي الْعُقَدِ الْوَمِنْ شَنِحَاسِدِ اِذَا حَسَدَ ﴾ "كبدد يجي مِن صبح كرب كى بناه مِن آ تابول ـ براس چيز كثر سے جواس نے بيداكى ہاوردات كى تاريكى كثر سے جب وہ چھا جائے اور گربول مِن پھو كُلنے واليوں كثر سے اور حاسد كے شر سے جب وہ حسد كرئے ' ـ ① ﴿ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ الْ مَيلِي النَّاسِ الْ إِلٰهِ النَّاسِ الْ مِن فَي صُدُودِ النَّاسِ الْ مِن فَي صُدُودِ النَّاسِ الْ مَيلِي النَّاسِ الْ مَيلِي النَّاسِ الْ النَّاسِ الْ مِن مُن الْجَنْدَةِ وَالنَّاسِ الْ النَّاسِ الْ النَّاسِ الْ النَّاسِ الْ مَيلِي النَّاسِ الْ النَّاسِ الْ مَيلِي النَّاسِ الْ النَّاسِ الْ مَيلِي النَّاسِ الْ الْمَاسِ الْ النَّاسِ الْ النَّاسِ الْمِنْ الْمُعْلَقِ وَ النَّاسِ الْوَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمُولِي النَّاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمُعْلَقِ وَ النَّاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ النَّاسِ الْمَاسِ الْم

'' کہد دیجے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے بادشاہ
کی ، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس وسوسہ ڈالنے والے کے
شرسے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ جولوگوں کے دنوں میں وسوسے ڈالنا
ہے۔ چاہے وہ جنوں میں سے ہویا انسانوں سے '۔ ©
مریض سایت روز تک اس بانی میں سے سے اور عسل بھی کرے اور ساتھ ج

مریض سات روز تک اس پائی میں سے پیے اور شل بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ مذکورہ بالا آیات کو روغن زینون پر پڑھ کر اس کے ساتھ مریض کی رانوں کی مالش کی جائے۔عام طور پر پہلے ہی شمل سے جماع کی رکاوٹ دور ہوجاتی ہے۔

#### ضروري ملاحظه:

جو مخفس شادی کرنے کا ارادہ کرے اسے جا ہیے کہ وہ اپنے آپ کو اذ کارمسنونہ اور نبوی دعاؤں کے ذریعے اچھی طرح محفوظ کرلے اور اپنے شادی والے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ دیبات کے بعض جہلاء کی طرح کسی جادوگر کے پاس



D مورة الفلق\_ D مورة الناس\_



جا کریدنہ کیے: میرے گرو حصار قائم کر دوتا کہ میں جماع ہے رکاوٹ کا شکار نہ ہو سکوں۔ امر واقع یہ ہے کہ جب الیا شخص جادوگروں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر اور اس کی بیوی پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جواس کے لیے بیوی کے پاس جانے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ تاہم شادی کرنے والے ہر مسلمان شخص کو شب زفاف میں اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت درتی ذیل ہدایات پر عمل کرنا جاہیے:

یوی کی بیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر بید عا پڑھے۔

O افي الجيه عيد جماع كااراده كرية ويدكي:

🔾 اذ کارمسنو نہ اور دیا ؤں پرشدیدمحا فظت کرے۔



# فراعنه پرلعنت ربانی کاراز کیا ہے؟

ایک موضوع جو جادو کی بحث ہے متعلق ہاور بہت ہے اور اللہ مضابدہ میں میں رائخ ہو چکا ہے اس کا نام ہے: ' فرعونوں پر گ ٹنی لعنت ' ۔ یہ بات مضابدہ میں آئی ہے کہ بہت ہے اوگ جو فرا عند مصر کی قبروں کی کھدائی میں یاان کی الاشوں کے اجزاء کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام میں حصہ لیتے ہیں، بہت مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سلط میں بہت سے قصے مشہور ہیں۔ حتی کہ لوگوں میں بہا عقاد جو جسی ان کے کہ جو جسی ان کے کرز دیک آتا ہے کہ ان فرعونوں کی الاشوں پر ایک لعنت مسلط کردی گئی ہے کہ جو جسی ان کے کرز دیک آتا ہے اس لعنت کے اثر ات سے متاثر ہوتا ہے۔

ایک جرمن اویب' فلیس وینڈربرگ' (Phillips Vanderberg) نے اس لعنت کے اسرار کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی کتاب' فراعنہ کی لعنت' میں درج ذیل سوالات اٹھائے ہیں:

1- کیا بیلعنت وہاں پھیلا ہوا گردوغبار ہے یا فرعون کی تدفیمن کے وقت کوئی ایسا ضرر رساں کیمیکل استعال کیا گیا ہے کہ جو بھی ان قبروں کو کھو لے ان





#### كونقصان ينجيج؟

- 2- کیا بیلعنت پچھالیں جڑی ہو ٹیوں ہے مرکب زہر ملی گیسوں سے عبارت ہے جو قبر کھو لتے وقت تا ہوت کی لکڑی سے خارج ہوتی ہیں؟
- 3- کیا بیمن نظریات و خیالات کی ایک قسم ہے جن ہے قبر کھولنے والا یا تا بوتوں کو چھیٹرنے والامتاثر ہوتا ہے؟
- 4- میکش اتفاق ہوسکتا ہے کہ قبر کھو لنے والا ای عمل کے دوران موت کا شکار ہوگیا ہو۔
- 5- کیا یہ فرعونوں کے مقبروں کی دبلیزوں اور قبروں پر پائی جانے والی چرگادڑیں ہیں جو ان میں داخل ہونے والے شخص کے بذیان کا (یعنی مرض وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول با تیں کرنا) اور پھر موت کا سبب بن جاتی ہیں؟
- 6- کیا وہ اجنبی چور جو ان قبروں سے فرعونوں کے آثار جرانا جاہتے تھے،
  ایسے مبہم حالات میں موت کا شکار ہو گئے کہ ان پر وہاں کی مٹی کا غبار
  یا کوئی نباتی زہراٹر انداز ہوا؟

یدادیب جیرت و دہشت کے عالم میں فراعنہ مصر کی قبروں پر رونما ہونے والے واقعات درج کرتا چلا جاتا ہے پھروہ تبھرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

ہم اس بات کی کیسے وضاحت کریں کہ ان فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں جہاں بھی پائی جاتی ہیں وہیں کوئی نہ کوئی مصیبت واقع ہوجاتی ہے۔ انسان نے جوسب سے برا بحری جباز ٹائنینک (Titanic) تیار کیا تھا وہ ایک سمندری چٹان سے تکرا کر تباہ ہوگیا اور غرق ہوگیا۔ کیونکہ اس میں ایک فرعون کی چرائی گئی حنوط شدہ لاش موجود



تھی۔ پھراس کے بعدمصری علماء واطباء کو کیے بعد دیگرے جن مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑا ہے چیز بھی ہماری حیرت واستعجاب میں اضافہ کرتی ہے۔ D اسی تشم کی حیرت واستعجاب کا اظہار کرتے ہوئے انیس منصور اپنی کتاب 'لعیمۃ الفراعنه میں سوال کرتا ہے: علماء کی ایک کثیر تعداد بیاعتقاد رکھتی ہے کہ اہرام مصراور فرعونی مقابر کے اندرضرور کوئی ایس چیز موجود ہے جوانسانی صحت کونقصان دیتی ہے۔ لیکن سے کیا چیز؟ کوئی نہیں جانتا؛ پھر وہ تبھرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: روی صدر "خروشیف" کو جب وه ابرام مصرد مکھنے کا پر وگرام بنار ہا تھا ایک ٹیکیگرام موصول ہواجس میں اے خبر دار کیا گیا تھا کہ وہ ابرام مصر میں داخل ہونے ہے باز رہے۔ چنانجداس نے آخری لحات میں اس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ دنیا کے ا سکالرز اس عجیب وغریب معامله کی تفسیر وتعبیر میں جیرت زوہ میں۔ بیاس طرح نر اسراررے گاجب تک ہم اس کی علمی یاعلمی ہے بھی ہچھ بردھ کرتو تینے نہ کریں۔ © فرعون کی لعنت کا اصل قصد کیا ہے اور مید کیونکر شروع ہوانیز اس کی وضاحت کیا ہے کہ جو شخص بھی قدیم فراعنہ کی لاشوں کی تلاش میں شریک ہوتا ہے کسی نہ کسی حادثه كاشكار موجاتا ہے؟

فراعنه کی لعنت کا بیقصه بظاہر 6 نومبر 1922 و کوشروع ہواجب''ہاورڈ کارٹر''
(Lord Cartervon) نے ''لارڈ کارٹروان' (Howard Carter) کو ایک ٹیلیگرام ارسال کیا جس میں لکھا: میں نے مصری باوشاہوں کی وادی میں بعض حیران کی خوبصورت چیزیں دریافت کی جیں۔ میں نے درواز ول اور تہہ خانوں کوسیل کر



قرعونوں کی لعنت: فلیس دینڈریرگ۔5-22۔

<sup>@</sup> لعنة القراعية: اليس منصور - 5-12-

ویا ہے تا کہ آپ بنفس نفیس آ کراس کامشاہرہ کریں۔

چنانچه لارڈ کارٹروان ای سال 23 نومبرکواپی بیٹی کے ہمراہ مصری شبر' اقصر' میں آیا کارٹر نے آگے بردھ کر مہریں توڑ ڈالیس تاکہ وہ فرعون مصر' ٹوٹ عظامن' (Tutankhamen) کی لاش دیکھ سکے جو 35 صدیوں ہے وہاں رکھی ہو گئے تھی۔ ونیا بھر کے اخبارات اس خبر سے لرزہ میں آگئے اور نبایت تیزی ہے بیخبر لوگوں میں بھیل گئی۔ یکا کیک' کارٹر' کے ول کی دھڑ کن بہت تیز ہوگئی۔ ایک شدید خوف نے اے اپنی لیسٹ میں لے لیا، لیکن خزانے سونے اور شہرت کی طلب نے اسے ان احساسات سے غافل کر دیا تھا۔

اس فرعون کی لاش کا مشاہدہ کرنے کے لیے کارٹر نے جن 22 لوگوں کو مدعوکیا تھا ہے سب لوگ مقبرہ کے افتتات کی تقریب میں شریک سے کہ اچا تک ایک بجیب وغریب حادثہ رونما ہوا کارٹر کے مدعوین میں سے 13 افراد د کیھتے ہی د کیھتے بغیر کی ظاہری سب کے کیے بعد دیگرے پر اسرار حالت میں لقمہ اجل بن گئے۔ جہاں تک لارڈ کارٹر کا تعلق ہے توا سے تیز بخار نے آلیا اور اس نے چلا نا شروع کر دیا: میر ب بدان میں آگ گئی ہوئی ہے وہ بذیانی کیفیت میں چیخ رہاتھا: بیلوگ ججھے ریگھتانی صحرا میں کھینک دیں گے اور میرے منہ میں آگ ڈالیس گے۔ اس کا میٹا ہندوستان سے میں کھینک دیں گے اور میرے منہ میں آگ ڈالیس گے۔ اس کا میٹا ہندوستان سے میں فات کے لیے آیا ہوا تھ وہ بیار ہوا اور جلد ہی قاہرہ کے انٹر کانی نینٹل ہوٹل میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد کارٹر کا ایک معاون '' والٹرم'' ( Pwalter ) ہو ایک امر کی عجائب گھر کا نمائندہ تھا اور کھدائی کے کام میں کارٹر کی معاون '' دائی اور مرگیا۔ معاون کرتا تھا، اے شدید آگ نے اپنی لیٹ میں لے لیا اور مرگیا۔ معاون کرتا تھا، اے شدید آگ نے اپنی لیٹ میں لے لیا اور مرگیا۔ ویو تر کھود نے کے کام میں انسی منصور نے ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قبر کھود نے کے کام میں انسی منصور نے ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قبر کھود نے کے کام میں انسیس منصور نے ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قبر کھود نے کے کام میں انسیس منصور نے ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قبر کھود نے کے کام میں

شریک بینے اور مختلف قتم کی مصیبت اور تبای کا شکار ہو گئے۔ ① ڈاکٹر محمد بین محمد جعفر نے بھی اپنی کتاب' الشح'' میں اسی نوعیت کے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں اور لکھا ہے:

ایک برطانوی کا بنب گھر میں اس وقت وہ تا بوت موجود ہے جو بزی مہارت اور کارگیری سے تیار کیا گیا تھا اس میں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مصری خانون کی حنوط شدہ لاش موجود ہے۔ یہ عورت کا ہندھی۔

اس تابوت کا قصہ جے برطانوی میوزیم کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، عجیب وغریب ہے۔ اس کومصر ہے مسٹر ڈگلس موری ( Mr. Douglas Maury ) نے خریدا تھا۔ وہ اے لندن میں واقع اپنے گھر لے آیا مگر خود اے اور تابوت کو اٹھانے والے دیگر تمام افراد کو مختلف نوعیت کے غیر متوقع حوادث اور مصائب کا سامنا کرنا بڑا۔ چنا نچیاس تابوت کو برطانوی عب ئب گھر کے حوالے کر کے جان چیٹر انگ ئی۔ برا۔ چنا نچیاس تابوت کو برطانوی عب ئب گھر کے حوالے کر کے جان چیٹر انگ ئی۔ جس دن مسٹر ڈگلس نے بیتا بوت خریداای روز وہ اپنے پستول کی صفائی کر رہا تھا کہ پستول کی صفائی کر رہا تھا کہ پستول کے سفر قبل کی جو اس کی با کیس ران میں پیوست ہوگئی۔ اس گولی کو نکا لئے کے لیے آپریشن کیا گیا جس نے ڈگلس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ ڈگلس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست کی تھی دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست کی تھی۔ دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست کی تھی۔ دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست کی تھی۔ دیا۔ ڈگلس نے آپریشن سے قبل مصر کے سفر میں اپنے ساتھ آنیوالے ایک دوست کی تھی۔ دوست کی تھی۔ دوست کی تھی۔ دوست کی تھی۔ در میں دیا۔ ڈگلس کو دیا۔ ڈگلس کو دیا۔ ڈگلس کی دوست کی تھی۔ در میں دوست کی تھی۔ در میں دیا۔ ڈگلس کی دوست کی تھی۔ در میں دیا کی دوست کی تھی۔ در میں در میں دیا کی دی

''اگر میرے ساتھ آپریشن کے دوران کوئی حادثہ ہوجائے تو مسٹر ہو بلی کی بید ذمہ داری ہوگی کہ دو اس تابوت کولندن کی بیکر سٹریٹ پرواقع میری بہن کے گھر پہنچا دے''۔



<sup>©</sup> لعنة القراصة : اليس منصور:13,12-



ہو لی نے اپنے دوست کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس تابوت کو بورٹ سعید پہنچایا تا کہ وہ اے ایک بحری جہاز میں لندن لے جائے ۔ مگر جیسے ہی وہ پورٹ سعید بہنجا، لندن ہے آئے والا ایک ٹیکیرام اس کے انتظار میں تھا جس میں اے اطلاع دی گئی تھی کہ اس کا بھ ٹی قتل کر دیا گیا ہے۔ بہر حال ہو یکی تا بوت لے کرلندن پہنچا مگر تا بوت کو ڈکٹس کی بہن کے حوالے کرنے سے بل اور بعد میں بھی بہت سی مصیبتیں ان لوگوں کو چیش آئیں۔خاتون نے تابوت وصول کر کے گھر کے ایک بڑے کونے میں رکھوا دیا جس دن اس نے تابوت وصول کیا ای دن اس کی بیٹی مدرسہ سے گھر والیس آتے ہوئے ایک سروک عبور کرتے وقت کار کی زومیں آ کر بلاک ہوگئی۔ایک ہفتے بعداس کے شوہر نے بیٹی کے تم میں خود کشی کرلی۔اس کے مالی حالات بے صد خراب ہو گئے اس لیے وہ سخت پریش نی اور عصابی تناؤ کا شکار ہوگئی۔اس نے نجومیوں، جوتشیوں اور عاملوں وغیرہ کو بلایا تو سب نے بالا تفاق بہ کہا کہ یہ تا بوت جب تک آپ کے گھر میں رہے گا ،آپ پر لگا تار صیبتیں آتی رہیں گی جنہیں رو کنا ہمارے بس کی بات نبیں ۔خاتون بہت تھبرائی اور برطانوی عی ئب گھر کی انتظامیہ ہے رابطہ کر کے بیتا بوت میوزیم کوتحفہ میں دینے کی پیشکش کردی۔میوزیم کی انتظامیہ نے بیہ

جب بیتا ابوت میوزیم کی طرف لے جایا جارہا تھا تو اسے اٹھانے والے مزدور ل
میں سے ایک نے ان اگریزوں کی عقل کو نشانہ نداق بنایا جو فراعنہ کی خرافاتی
داستانوں پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے قد امت پہندانہ اور احتقانہ خیالات رکھتے ہیں
کہ ان فرعونوں کی لاشوں کے لیے عجائب گھروں میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور
ہمارے ہم وطنوں کو ان جگہوں پر نوکروں کی طرح کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔



جیسے بی اس نے تابوت کواس کی جگہ پر رکھا تو اس کوا ہے بدن کے مختلف حصوں میں شدید در دکا احساس ہوا۔ وہ بے جینی اور اضطراب کے عالم میں زمین پرلوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دریم تابوت کے قریب بے جان ہوکر گریڑا۔

انگلتان ہے تعلق رکھنے والے مصری آثار کے تمام ماہرین نے اس تابوت کو خاص اہمیت دی اور اس کے مسائل ہے نیننے کے لیے ایک سمینی تفکیل دی گئی۔اس سمیٹی نے اپنی ذمہ داریاں انجام دیئے کے شمن میں فوٹو گرافی کی ایک سمینی '' اپنج -اے- مانسل' (H.A. Mansell) سے معامرہ کیا کہ وہ اس تابوت کی مختلف زاو ایوں ہے تصویر کشی کر کے ممینی کوفرا ہم کرے۔ کمپنی نے اینا ایک نمائندہ اس مہم کو انجام دینے کے لیے عجائب گھر ارسال کیا۔اس نے کامیابی کے ساتھ اس کی بہت ی جھوٹی بڑی تصاویر تیارکیں اور کمپنی کے دفتر پہنچنے کے لیے روانہ ہوا تا کہ وہ اگلی ذمہ داری کے بارے میں معلوم کر سکے لیکن جب وہ دفتر آ رہا تھا تو راستہ میں اچا تک ایک حادثہ کا شکار ہوگیا جس کے نتیجہ میں اس کے داکمیں ہاتھ کی انگلیاں کا ث دینا پڑیں اور وہ تصویریں بنانے کے قابل نہ رہا۔ جب اس تا بوت کی تصاویر یرنٹ کی گئیں تو اس کی ایک جانب ایک نوخیز دوشیزہ کی تصویریائی گئی جو کاہنہ کے لباس میں ملبوں تھی، غصے اور شرکے آثار اس کے چبرے سے ہو بدا تھے۔ جولوگ پہلے کئی باراس تابوت کود کھے کیے تھے ان سب کا بیان تھا کہ تابوت کے کسی بھی حصہ براس متم کی کوئی تصور نہیں تھی۔ ①

مصر کے فرعونی آثار کی کھدائی اور شختین کے کاموں میں حصہ لینے والوں کے

انم السح والشعوذ و .. ذا سنر عمر الاشتر (113) انبول نے بیمبارت محمد بن محمد جعفر کی ساب " السح" نے قل کی ہے۔
 کی ہے۔





مصائب وحوادث میں مبتلا ہونے کے قصے بری کثرت سے بیان کیے جاتے بیں انہی میں سے ایک قصہ ایک انگریز'' پال برٹن' (Paul Birtone) کا ہے جس نے بادشاہ'' خوفو'' کے کمرے میں خود کو پوری رات بند کررکھا تھا۔ ضبح ہوئی تو اس نے دنیا کو بتلا یا کہ رات بھر وہ مختلف ارواح کا مشاہدہ کرتا رہا اور اس نے ایک بہت بڑا جنازہ دیکھا جس کا میت وہ خود تھی اس نے جو بھی دیکھا، سنا اور محسوس کیا وہ اس شخص بنازہ دیکھا جس کا میت وہ خود تھی اس نے جو نشہ آور دواؤں کا عادی، اور وسواس وخیل کا مریض ہوتا ہے۔ اس انگریز کا وم گھٹ رہا تھی حتی کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس طرح کا ایک اور قصہ ' ایمر ک' (Emery) نامی انگریز کا ہے جو 10 مارچ رہا تھا کہ اور قصہ ' ایمر ک' (Sakkara) نامی انگریز کا ہے جو 10 مارچ رہا تھا کہ اچا کی ورزور ورسے جیننے لگا۔ وہ بھی بلی کی طرح میاؤں کرتا، بھی کے کی طرح بھو تکنے لگ جا تا اور بھی بھیڑ ہے کی طرح نم اور کرانے گلا۔ اسے بہتال میں داخل کیا گیا اورا گلے بی روز 11 مارچ کوائی بیوک کی موجود گل میں مرگیا۔

ای طرح کا ایک اورقصہ 'جو ہائز ومنش '' ( Johatz Wimtisch ) کا ہے،
جس نے دیواروں پر ہے سیکڑوں نقوش پر شخفیق اور توضیح کا کام شروع کررکھا تھا۔
ایک روز اچا تک اس پر بندیانی کیفیت طاری ہوگئی جو تسلسل سے جاری تھی ۔
ڈاکٹروں نے اس کے مرض کی تشخیص کے بعد قرار دیا کہ یہ آ دمی ایک تشم کی اندرونی تشخیص کی نوٹ بھوٹ کا شکار ہوگیا ہے۔

ایک فرانسیسی اسکالر'' چپولین' ( Champollion ) کا قصہ بھی ہے جس کو ''روزیٹاسٹون' ( Rosetta stone ) کے رموز طل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ،لیکن جیسے ہی وہ وطن واپس پہنچاس پر بذیانی کیفیت طاری ہوگئی اور بے ہوشی



#### D\_& 2 2 2 200 &

اگر چہ فرعون کی لعنت کا موضوع حال ہی میں یعنی صرف 70 برس پہلے سامنے آیا ہے گر حقیقت یہ ہے کہ پہلے ادوار کے لوگوں نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے۔ جیسا کہ قریبا سات سو برس قبل شباب الدین احمد بن عبد الوہاب نوری متوفی 7338 ھے اپنی کتاب و نہا ہے الأرب فی فُنُون الادب الیس ابرام مصر کی تعبیر کے بارے میں جبر دی ہے اور ان کے بجائیات کے بارے میں بہت ی با تیس برائی ہیں وہ کہتے ہیں:

اس کے بچیب وغریب حالات میں سے یہ بھی ہے کہ جب مامون الرشید نے اہرام مصر کو کھولا تو لوگ سالبا سال تک اس میں داخل ہوتے رہے اور اس کی بلند یوں پر پھیلے رہے۔ ان میں سے پھےلوگ تو سلامت رہے گربعض بلاکت کا شکار بھی ہوجاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بیں نوجوانوں کے ایک گروپ نے اہرام مصر میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا اور بیونزم کیا کہ وہاں سے تب تک نہیں لوئیں گے جب تک اس کا چپے چپرد کھے نہ لیں۔ چنا نچانہوں نے دو ماہ کے لیے کھانا لوڑیں گے جب تک اس کا چپے چپ د کھے نہ لیں۔ انہوں نے اپنے ہمراہ پھے لوہ کی خیانا اور دیگر ضروریات اپنے ساتھ لے لیں۔ انہوں نے اپنے ہمراہ پھے لوہ کی تارین، رسیاں، موم بتیاں، آگ جلانے کا سامان، کلباڑے اور دوسری ڈھلوان میں داخل لیں اور ہرم میں داخل ہوگئے۔ ان میں سے اکثر پہلی اور دوسری ڈھلوان میں داخل ہوئے دان میں سے اکثر پہلی اور دوسری ڈھلوان میں داخل میں جوان کے چہروں سے نگرا رہی تھیں۔ چلتے وہ جسامت کی چگادڑیں نظر آئیں جوان کے چہروں سے نگرا رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک دیوار میں بنی ایک چھوٹی می سرنگ تک پہنچے جس میں سے شکسل کے ساتھ ایک دیوار میں بنی ایک چھوٹی می سرنگ تک پہنچے جس میں سے شکسل کے ساتھ



D لدية الغراعة انيس منصور -



تھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس سرنگ میں داخل ہونا جا ہا تو ان کی موم بتمال گل ہوگئیں، گرانہوں نے ان کوشیشوں میں رکھ کرجلا لیا اور پھر طلے۔انہیں ایسا محسوں ہوا کہ سرنگ ان پر بند ہو رہی ہے چنانچہ وہ ہیت زوہ ہوکر پیجیے ہٹ گئے۔ ان میں سے ایک جوان نے کہا: آب اوگ میری کمرے ری باندھ کر سرنگ کے دروازے پر کھڑے ہوجائیں میں سرنگ میں داخل ہوتا ہوں ،اگریہ بند ہونے لگے تو تم لوگ مجھے چھھے ہے تھینج لینا۔ مرتگ کے دروازے ہے قریب انہوں نے پچھ خالی برتن دیکھے تو سمجھ گئے کہ ان کو لانے والے سرنگ میں موت کا شکار ہو گئے ہول گے۔ انہوں نے اینے ساتھی کو ری سے باندھ لیا اور وہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اب سرنگ جب اس پربند ہونا شروع ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے اے باہر تھینیخ کی كوشش كى مكرنا كام رہے۔ انہوں نے ايك زور دار جينے اور اينے ساتھى كى بذيال ثو ننے کی آواز تی چنانجہ وہ سب کے سب منہ کے بل گریڑے۔ انہیں بچھ جمھے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کہاں جائمیں۔جب ذراحواس بحال ہوئے تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی ٹھانی۔ چنانجہ ایک دوسرے کوسہارا دے کروہ ڈھلوانی بلندیوں ير چڑھے گرتے بڑتے ايک ہرم سے نکلنے ميں کامياب ہو گئے۔وہ جران ويريشان دوسرے برم میں بیٹھے تھے کہ ان کا سرنگ میں غائب ہونے والا ساتھی اچا تک زمین ے نمودار ہوکران کے سامنے آگیا اور اس نے کا ہنوں کی زبان میں پچھ الفاظ کے۔ ان الفاظ كاتر جمہ انبيں راستہ ميں يڑنے والى ايك عبادت گاہ ميں بيشے پجھاو گول نے بتلایا۔ان کے ساتھی نے ان سے کہا:

المَذَا جَزَاءُ مَنْ يَطْلُبُ مَا لَيْسَ لَهُ

"جو شخص این حدود سے بردھ کر کوئی چیز طلب کرے اس کی سزایبی ہوتی ہے"۔





یہ الفاظ کہنے کے بعدوہ بے جان ہوکر کر پڑا۔

احمہ بن عبدالوہاب نوری نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ورج کیا ہے کہ بعض لوگ ہرم میں واخل ہوئے او راس کے نشیبی حصہ کی طرف انزے۔ اسے گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ انہیں ایک پیدل راستہ نظر آیا وہ اس پر چلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک گنبد دیکھا جس کے نیچ ایک حوض بنا ہوا تھا۔ اس حوض میں پانی ٹیک رہا تھا پانی پھیلتا پھر غائب ہوجا تا۔ انہیں پچھ بھونہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ پہر انہوں نے ایک مجلس ویکھی بیدایک چوکور کمرے کی شکل پرتھی جس کی تمام ویوار میں جو ایک تھیں۔ ان میں سے ایک شخص دیواریں مجیب وغریب رنگدار پھر وں سے بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص نے دیوار سے ایک پھرا کھا زکرا پی آسٹین میں چھپالیا۔ یکا یک تیز ہوا کے تھیڑ ول سے اس کے کان بند ہونے گئے اور جب تک وہ پھر اس کے پاس رہا ہوا کے تھیڈر حاس کو گئے رہے۔

آ گے چل کر انہوں نے ایک عظیم فوارے کی شکل میں کوئی چیز دیکھی۔ اس جگہ سونے کے سکے بردی تعداد میں شخصا یک و بنار کا وزن 100 مشقال کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں سے پچھ سکے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ چلنے سے عاجز ہو گئے یہاں کہ کہ وہ انہیں وہیں چھوڑ نے پرمجبور ہو گئے۔

مؤلف نے یہ حکایت بھی بیان کی ہے کہ پچھ لوگ ابوالعباس احمد بن طولون (متوفی 270 بجری) کے زمانہ میں ہرم میں داخل ہوئے۔انہوں نے ایک گھر کے طاقی میں موٹے شیشے کی ایک بوتل پڑی دیکھی۔انہوں نے یہ بوتل اٹھالی اور گھر کے سے نکل گئے۔اچا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا ایک ساتھی غائب ہے۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں پلٹے اور دوبارہ اس گھر میں داخل ہوئے تو یکا کیہ ان کا ساتھی نگا ہوکر



#### ان كے سامنے آكيا اور كہا:

#### ميري تلاش ميں وقت ضائع مت كرو.....

سے کہدکر وہ پلٹا اور دوبارہ گھر میں داخل ہو گیا تو انہیں علم ہو گیا کہ ان کے ساتھی کو جنات سے دنات نے دیوانہ کر دیا تھا۔ میہ بات جب لوگوں میں پھیلی تو شیشے کی بوتل ان سے واپس لے کی گئی اور لوگوں کو ہرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔

نہایۃ الأرب کے مؤلف نے بیکھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھ عورت کو لے کر بدکاری کے ارادہ ہے ہرم میں داخل ہوا مگروہ جیسے ہی داخل ہوئے وونوں بیروش ہو گئے۔ پھران پر دیوا تکی طاری ہوگئی ان کا معاملہ لوگوں میں کا فی مشہور ہوا اور بالآ خردیوا تکی ہی کی حالت میں دونوں موت کے منہ میں چلے گئے۔

مؤلف نے بیجی لکھا ہے کہ پچھ لوگ کھلواڑ کرنے کی نیت سے ہم میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے اس کا ارادہ کیا تو ان کے سامنے ایک کالانو جوان ہاتھ ہیں ڈنڈا لیے نمودار ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنا کھانے چنے کا سامان اور بعض کپڑے بھی وہیں چھوڑ کر کھسک گئے۔

مؤلف کتاب نے اہرام مصر کی تغییر سے متعلق اور وہاں کے جادوگروں اور بادشاہوں کے بارے میں بہت سی عجیب وغریب کہانیاں بیان کی ہیں جن کا یہاں ذکر طوالت کلام کا باعث بن جائے گا۔ ①

اس نوعیت کے قصے اس کثرت سے ہیں کہ اپنی کثرت کی بنا پر حد تو اتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ان کہانیوں کے باعث بعض لوگوں نے بیدا عقاد بنالیا ہے کہ فرعونوں

الهاية لأرب لسويري 20,19/15 مطبوعه دار الكتب مصريه فاهره.



اورمصری بادشاہوں کے ساتھ لعنت جمٹی ہوئی ہے اور بیہ ہراس شخص پراٹر انداز ہوتی ہے۔ جوان کی لاشوں ،آٹار قدیمہ یا فرعونی خزائن کی شخصیق اور کھدائی وغیرہ کے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ گریداعتقاد سراسر باطل اور بے بنیاد ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کی میت میں بیطاقت ہے کہ اپنے اردگرد

کاوگوں پراٹر انداز ہو سکے؟ حقیقت بیہ ہے کہ سی بھی میت کو بیقد رت حاصل نہیں

کہ دہ اوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکے یا کسی کو پچھ عطا کر سکے، یا کسی کو کسی نعمت سے

محروم کر سکے۔اس معاملہ میں فرعونوں کی اور دوسر بوگوں کی لاشیں برابر ہیں۔ وہ

بت اور مرد بے جنہیں مشرک لوگ زیانہ جا ہمیت میں پو جتے تھے ان کے بارے میں

الشرعز وجل فرماتے ہیں:

الْ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْكً وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ الْيَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ المُوَاتُ غَيْرُ آخياً إِنْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْيَانَ يُبْعَثُونَ ﴾

''اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بیاوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔انہیں تو بیب معلوم نہیں کہ وہ کو دو خود مخلوق ہیں۔مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔انہیں تو بیب معلوم نہیں کہ وہ کسی ذندہ کر سے اٹھائے جا تھیں ہے'۔ ©

نيز ارشادر باني ہے:

﴿ ذَٰرِكُمُ اللّٰهُ رَبُكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَالْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَسْرِكُونَ وَنَ وَلَوْ اللّٰهِ مَا يَسْرِكُونَ مِنْ وَلَوْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم





'' بیتمبارا رب ہے، باوشابی ساری ای کی ہے۔ اس کے سواتم جن کو پکار رہے ہووہ تو تھجور کی ایک شخطی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں اگرتم انہیں پکاروتو وہ تمباری پکارس نہیں سکتے اور اگر بالفرض وہ س بھی لیس تو تمباری فریادری نہیں کر سکتے ۔ قیامت کے روز وہ تمبارے شرک کا صاف اٹکار کر دیں گے آپ کو حقیقت حال کی خبریں جس طرح خبر دارحق تعالی دیتے ہیں اس طرح کوئی نہیں دے سکتا۔' ©

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ قُلِ الْدُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فِمِنْ دُونِهِ فَكَرَ يَمْدِبُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَخُونِيلًا ﴾

''ان سے کہیے: اللہ کے سواجنہیں تم معبود بہجتے ہوائیں پکار کر دیکھو، وہ کسی تکلیف کو نہ تو تم سے دور کر سکتے ہیں نہ ہی بدل سکتے ہیں''۔ © اور فر مایا:

الله وَاتَّخَذُوا مِن دُوْنِةَ اللهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَهْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً يَهْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً يَهْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا يَهْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا يَهْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا نَشُورًا ﴾

"لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کرا سے معبود بنا لیے ہیں جو پچھ بھی پیدانہیں کر سکتے بلکہ دہ تو خود ہی مخلوق ہیں۔ وہ اپنی جان کے نفع ونقصان کا بھی اختیار نہیں

ى نى امرائل:56-



<sup>-14,13:</sup> b 0



ر کھتے۔ نہ موت وحیات کا اختیار ر کھتے ہیں نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک میں'۔ ① میں''۔ ① اور فرمان الہی ہے:

٥ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُوتِ وَ لِأَرْضِ «قُلِي اللّه هُلُّي أَنْ لَلّه مُنْ رَبُّ السَّمُوتِ وَ لِأَرْضِ «قُلِي اللّه هُلْ أَقَلَ أَفَا تَخَذَّ لَمْ فِينَ دُولِدَ أُولِيَّ عَلَيْ اللّه عَلَى أَفَا تَخَذَّ لَلْمُ فِينَ دُولِدَ أُولِيَّ عَلَيْ اللّه عَلَى أَفَا لَهُ السَّمُونَ وَ لَا نَفْسِهِمْ لَفْعًا وَ لَا ضَرَّا ﴾

" آپ بوچھے: آسانوں اور زمین کا پردردگار کون ہے؟ کہد دیجے! اللہ کہے: کیا پھرتم نے اس کوچھوڑ کرا سے لوگوں کوا پنا کا رساز تھہرالیا ہے جو اینے نفع ونقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے "\_©

اگر چه ندکوره آیات میں بعض مفسرین کرام نے ایکارے جانے والوں ہے ''بت'' مراد لیے بین گرحقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بستیاں شامل بین جنہیں اللہ کے سوا کیارا جاتا ہے چاہوہ بین بور بیتر بور قبر بوریا کہ درخت ، محرنسیب الرفاعی ،اللہ تعالی کے اس فرمان ہ آموات غیر آخی آء و مَا يَشْعُرُونَ ' آیاتَ یُبعَدُونَ ' کی یُبعَدُونَ ' کی یُبعَدُونَ کُونِ کُنسیر میں کے اس فرمان ہ آموات غیر آخی آء و مَا یَشْعُرونَ ' آیاتَ یُبعَدُونَ کُنسیر میں کے اس فرمان ہ آموات غیر آخی آء و مَا یَشْعُرونَ ' آیاتَ یُبعَدُونَ کُنسیر میں کے اس فرمان ہ آموات علیہ اس کے اس فرمان ہ آموات میں ایکھے ہیں:

"بیصفات جمادات وا تجاری نہیں ہیں۔ بیتوان کے فوت شدہ نیک لوگول کی صفات ہیں اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا ذکر ذی شعور آ دمیوں کے صفات ہیں اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا ذکر ذی شعور آ دمیوں کے صیغہ ہے کیا ہے۔ ان کی جمع وا وُ اور نون ہے کی گئی ہے اور بیصیغہ تقل رکھنے والے ذکر جانداروں کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اگر اس سے مراد جمادات ہوتے تو پھر یوں ذکر کیا جاتا:



D الغرقان:3-

<sup>-16:4/1</sup> ②



(لا تشغر آیان نبعت یعن بے جان اشیا ، کا ذکر عربی لغت میں واحد مؤنث کی تنمیر سے کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا یَشْعُرُونَ ﴿ اَیّانَ مُوانِ کَی مرادان نیک لوگوں کی جانب لوئی ہے جن کی مینکوں پر یہ بتان واصنام بنائے گئے تھے۔ موجودہ دور کے مشرکین ان لوگوں سے بہتر حال میں نبیں جیں۔ انہوں نے صرف بہتد یلی کی ہے کہ اصنام کی جگہ قبروں کی پوجا شروع کر دی ہے اور غالبا قبر کی پوجا کا فقنہ بت کی پوجا کے فقنہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ ©

میں کہتا ہوں: یہ تو نیک لوگوں کی میتوں کا حال ہے۔ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنبوں نے خود معبود ہونے کا دعوی کیا تھا اور لوگوں کوا پی عبادت کا تکم دیتے رہے۔ میت اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کی طافت نبیس رکھتی ، جیسا کہ نبی سرتیا کے درج ذیل فرمان سے ظاہر ہے:

اإذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله . . . . . النع " " " در مرجاتا عنواس كاعمله علم المنقطع بوجاتا على ..... أخر مديث تك " ( )

جنانچہ یہ دعوی کہ فرعونوں کی لاشوں سے کوئی لعنت چیٹی ہوئی ہے یا یہ کہ ان میں اپنج نے قریب آنے والے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت ہے ، ایک باطل دعوی ہے۔ کتاب وسنت اس کی تر دید کرتے ہیں۔اخبارات ورسائل میں ان کی اشاعت لوگوں کو گراہ کرنے کی کوشش کے سوا کی جھنہیں۔

<sup>-1631;</sup> D مج مسلم: 1631-



<sup>©</sup> تيسير العلى القدير ، مجرنسيب الرفاعي: 577/2-



# اكريمن كهرت قصے ہيں

# تو پھرفرعونوں کی قبروں کو کھود نے والوں کا پیمصائب میں گرفتار ہونا کیسا ہے؟

ہم جادو کے باب میں ذکر کر چکے ہیں کہ ایک جادوا ساہوتا ہے جس کے اثرات چندونوں تک قائم رہتے ہیں۔ کسی جادوکا اثر ایک ہفتہ تک، کسی کا کئی ماہ تک اور کسی کا اثر سیکروں بلکہ ہزاروں سالوں تک باقی رہتا ہے۔ جب تک اس جادو کا توڑنہ کیا جائے تب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ جادو کی اثر پذیری کی مدت کا انحصاراس مادہ کی بقا کی مدت پر ہوتا ہے جس پر یہ جادو کسی جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ جادو کسی ورق پر کہ بنا کی مدت پر ہوتا ہے جس پر یہ جادو کسی جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ جادو کسی ورق پر کہ بنا کی مدت پر ہوتا ہے جس پر یہ جادو کسی جادو کی اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے آپ تصویر پر کہ بنا ہے تو جب تک یہ ورق ، کیٹرا یا تصویر پر کہ بنا ہے تو جب تک یہ ورق ، کیٹرا یا تصویر تلف نہیں ہو جاتی یا جل نہیں جاتی ، جادو کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لعنتی جادوگر اپنا جادوموٹے چیتل کے ڈبیس رکھتے ہیں اور اس کو دیکھیں گے کہ بعض لعنتی جادوگر اپنا جادوموٹے چیتل کے ڈبیس رکھتے ہیں اور اس کو





کھلے ہوئے سیسہ سے بندگرتے ہیں تا کہ جادووالا مادہ تلف ہونے سے محفوظ رہے۔
مصر کے قدیم فراعنہ لوگوں میں سب سے زیادہ جادو جانے والے اور اس کے
فنون سے سب سے زیادہ باخبر تھے۔اللہ تعالی نے موی میٹا کے مقالم میں ان کے
جادو کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک عظیم جادوتھا۔

﴿ قَالَ الْقُوا : فَنَهَا الْقُوا سَحَرُوا آعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَاءُوْ بِيهُمْ عَظَيْمٍ ﴾

'' موی نے کہا: کھینکو! انہوں نے جواپے انچھر سے بیٹے تو لوگوں کی نظر بندی
کردی اور انہیں ہیبت زدہ کردیا اور بڑا بی زبردست جادو بنالا ہے''۔ ©
تاریخ کے مطالعہ اور آ ٹار کی تحقیق ہے جو چیز عیاں بوکر سامنے آتی ہے وہ یہ ب
کہ مصر کے یہ فراعنہ جادو کے استعمال میں تمام لوگوں ہے بڑھ کر مہارت رکھنے
والے تھے موی ایش اور فرعونی جادو گروں کے قصہ کے تعلق سے قر آن کریم میں جنتی
آیات وارد ہوئی ہیں ان کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ اس قوم
کے ہاں اپنے ان بادشاہوں کی عبادت کے سواکوئی دوسرادین نہیں پایا جاتا تھا۔ ان
بادشاہوں نے قوم کواپنی عبادت کی دعوت دے رکھی تھی فرعون بی برعم خودان سب
کارب اعلی اور معبود تھا۔ اللہ تعالی فرعون کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَ ﴾

"(فرعون نے) کہا: میں بی تمباراسب سے بردارب ہوں" © فرمان باری تعالی ہے:

<sup>24:</sup> النازعات: 24 C



<sup>-116:</sup> الأ الد : 116



# ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَايَهَا الْهَدُ مَا عَنِيْتُ لَكُمْ فِنْ إِلَهِ غَيْدِي ﴾ " " فرعون يكم فون إلى غيرى ﴾ " " فرعون كنت لكم فون إلى غيرى أله معبود نبيل " فرعون كنت لكا: اله ورباريو! مين تو الهي سواكس كوتمبارا معبود نبيل حانياً " ()

چنانچاس دور کے جادوگروں نے اپنے جادو کے تمام اعلی فنون اپنے بادشاہوں کے لیے وقف کر دیے تھے وہ ان فرعونوں کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی ان بادشاہوں کی خدمت میں گئے رہے ۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ لوگ فن جادوگری میں مہارت تامدر کھنے والوں کو اپنا مقرب خاص بناتے اور ان کو بڑے عطیات نواز تے تھے۔ ملک رحمسیس ٹالٹ (1197-1105) قبل سے خطیات سے نواز تے تھے۔ ملک رحمسیس ٹالٹ (88786) قیدی عطاکے اور اسے اس بات کا افتیار دیا کہ وہ چا ہے توان کو نی ڈالے اور چا ہے توان کو تل کر دے۔ کوئی اس پر کا افتیار دیا کہ وہ چا ہے توان کو نی ڈالے اور چا ہے توان کو تل کر دے۔ کوئی اس پر کا سب یا نگران نہیں تھا۔ مزید برآں اس نے کا بمن کو 23 ٹن سونا بھی عطاکیا۔ ® کا سب یا نگران نہیں تھا۔ مزید برآں اس نے کا بمن کو 23 ٹن سونا بھی عطاکیا۔ ® کی رحمی میں امون معبود کے کا بنوں نے 2400 قطعات دری زمین ، 83 بڑی کشتیاں ، 46 بندر گائیں اور 5 لا کہ بھیٹر بکریاں بطور عطیہ حاصل کیں۔ ®

ان جادوگروں اور بادشاہوں کے درمیان نہایت قریبی تعلقات قائم سے اس



<sup>€</sup> هم:38

② لعية الفراهمة ، انيس منصور:56\_

عوالدمالقد



لیے موسی بیٹھ کوائ نوعیت کا معجزہ و ہے کر بھیجا گیا جس تشم کے فنون میں یہ لوگ پدطولی رکھنے والے تھے۔ان کا موسی بیٹھ کو جیلنج کرنا پھر معجز والسی کے بالمقابل شکست فاش سے دوجار ہونا قرآن مجید میں تفصیل ہے مذکور ہے۔

فراعنه مصراور ملوک مصر چونکه دوباره زنده بونے اور ایک جیشکی والی زندگی میں داخل ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کا پیعقیدہ تی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بول کے اورا پنی سلطنت ،خزائن اور حثم وخدم دوبارہ یالیں گے۔اس لیے انہول نے جادوگروں کو حکم دیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعدان کی لاشوں کو حنوط کرنے میں ،ان کی حفاظت کے انتظام میں اور ان کے مقبروں اورخز انوں کی حفاظت کے لیے اپنے فنون جادوگری کواس طریقے ہے استعال کریں کہ وہ زمانے کے تجییڑ وں ہے ایک طویل مدت تک محفوظ رہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنا جادومضبوط چٹانوں پر کندہ کیا -اللہ بہتر جانتا ہے-تکر بظاہراہیامعلوم ہوتا ہے کے فراعنہ مصر کی قبروں میں موجود آ ٹار ونقوش کے درمیان جادوئی طلسمات شامل کیے گئے میں تا کہ مقبرے یا خزانے کی حفاظت ہوتی رہے۔ان جادوگروں کا جادوئی طلاسم نقش کرنے کے لیے مضبوط اور اعلی قتم کا لو ہا استعمال کرنا بھی اس غرض کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شاہی ز بورات اور جواہرات کے خزانے کے پیچوں نے آپ کولو ہے کا ایک ٹکڑ اتعویذ کی شکل میں نظر آئے گا یا پھر بہتعویذ آپ کو تا بوت میں بندلاش کی گردن میں پڑا ہوا کے گا۔ مصر کے ایک بادشاہ "نوٹ عنی مون" کی ایش جب کھولی گئی تو اس کے اردگرد143 مکڑے فیمتی جوابرات کے یائے گئے اور جس چیز نے اسکالرز کو جیران کر دیا وہ پہنچی کہ ان قیمتی جوا ہرات کے درمیان عجیب وغریب شکل کا لوہے کا ایک مکڑا تھا جس پر فرعونی نقوش منقش تھے۔جب ان اشیاء کی توضیح کے لیے مُردول کی



#### كتاب كھولى تى تواس ميں بيدوارننگ درج تھى:-

"بروہ ہاتھ جوآپ کی طرف بڑھے گا کٹ جائے گا، جوناک آپ کوسو تکھے گی گر پڑے گی اور جو آنکھ آپ کی طرف دیکھے گی بے نور ہوجائے گی۔اے بادشاہ سلامت! آپ بڑے اطمینان اور سکون ہے اشمیں گئے'۔

اس طریقہ سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کا نام فراعنہ کی لعنت رکھ دیا گیا ہے وہ دراصل بیہ ہے کہ بعض جنات کو بہت طاقتور جادو کے ذریعے مخر کر کے ان لاشوں اور خزانوں پر مامور کر دیا گیا ہے اور بیہ جنات جونسل درنسل اپنے آ باؤا جداد کے وقت سے اس خدمت پر مامور چلے آتے ہیں ہراس شخص کو ایذ آ پہنچانے کے در پے ہو جاتے ہیں جوان اشیاء کے قریب آتا ہے۔ جتنے لوگ بھی فراعنہ کی قبروں کی کھدائی کے دوران مصائب کا شکار ہوتے ہیں ان کی حالت بیان کرنے کے لیے ملاء طب نے جو بے ہوئی، وسواس اور شخصیت کی ٹوٹ بیان کرنے کے لیے ملاء طب نے جو بے ہوئی، وسواس اور شخصیت کی ٹوٹ بیان کرنے ہے بیدا ہوتی ہیں۔ بیتمام حالتیں در اصل جن کے انسان کو جھونے سے پیدا ہوتی ہیں۔





فصل سوم

# نظر بداور حسد

ان سے بیاؤ کے طریقے اور علاج

♦ نظركيا ہے؟

انظر بدلگ جانے کے کتاب وسنت سے ولائل

جدکیاے؟

حدے وجود کے دلائل

م دين اسلام كى روشى ميس حسد كاعلاج

نظر بداور حمد کے ملائے کے لیے لوگوں میں رائے ناجائز طریقے اور بدعات





فصل سوم

# انظر بداور حسد - بچاؤاور علان

#### نظر بد:

نظر بدی حقیقت الغوی طور پر کہا جاتا ہے۔

عان الرِّجلُ بعینه عین فہو عانی والمصاب معین و مغیون لین اس کا فعل ماضی عان ' ہے، مصدر 'عین ' ہے، فاعل ' عائن ' اور مفعول ' دمنعین ' اور ' دمنعین ' اور ' دمنعین ' اور ' منعین ' اور ' منعین ' اور ' منعین ' اور ' منعین ' ہے۔ ﴿

حافظ ابن جمر بينية فرماتے ہيں:

عرب كہتے ہیں عنت الرّ خل - بغني - أصبنه بعینك معنی ہے: تم نے فلال شخص كوا بِي آنكھ سے نظر لگائى ۔ جس شخص كونظر لگے گی اس كو «معین" یا "معیون" كہا جائے گا جبار نظر لگائے والے شخص كو عائن " "معیان "اور"عیون "كہا جائے گا۔ @ جائے گا جبار نظر بد كے ليے بعض اوقات نفس كالفظ بھی استعال ہوتا ہے عرب كہتے ہیں:
اَصَابَتْ فُلَا نَا نَفْسٌ ، أَیْ عَیْنٌ



لسان العرب ائن المنظور: 301/13\_

<sup>·</sup> \_200/10: قرالبادى اين فجر: 200/10 @



معنی ہے: فلال شخص کونفس یعنی نظر بدلگ گئی۔ نظر لگانے والے کواس لیے 'الٹافس''
بھی کہتے ہیں۔ ای طرح کبھی نظر بدکے لیے 'النظرة'' کالفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔
علامہ ابن القیم مینید فرماتے ہیں:

نظر بدکی اصل میہ ہے کہ نظر لگانے والے کوکوئی چیز اجھی گلتی ہے پھراس کے نفس کی ایک خبیث کیفیت اس کا پیچھا کرتی ہے پھرنفس اپنے اس زہر کو نافذ کرنے کے لیے اس شخص کی طرف نظر اٹھا کر ویجھتا ہے۔ ①

ابن منظور كمت بين:

کہاجاتا ہے۔ اُصابت فَلَا نَاعِیْنَ ، فلال صحف کو ظرلگ گئی یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی طرف کوئی دخمن یا حاصد و کھتا ہے۔ چنانچہ و کیجنے والے کی نظراس پر اثر انداز ہوجاتی ہے اور بیٹنی نظر کے باعث مرض کا شکار ہوجاتا ہے۔ © حافظ ابن حجر میں نظر کے باعث مرض کا شکار ہوجاتا ہے۔ © حافظ ابن حجر میں نے بیں:

نظر بدکی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو اچھی سمجھ کراس کی طرف الی اظر اٹھائے جس میں خبث طبیعت کے باعث حسد بھی شامل ہوتو الی نظر سے نقصان پہنچتا ہے۔ 3

> کتاب وسنت ہے نظر بدکے وجود پر دایائل: اولا: قرآن کریم سے چنددلائل:

<sup>©</sup> زادالهاد، ابن التيم: 167/4-

<sup>-301/13:</sup> سان العرب

<sup>-200/10:</sup> ع البارى ابن جر: 200/10-



#### التدنعالي سوره يوسف مين ارشادفر مات بين:

﴿ وَقَالَ لِيَبَنِيَ لَا تُلْخُلُوا مِنْ بَالِي وَاحِدِ وَادْخُلُوا مِنْ الْبَابِ فَمَتَفَرِقَةٍ الْمُولِ وَقَالَ لِيَبَنِيَ الْمُعَلِّمُ اللهِ مِنْ شَيْءِ وَإِن الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَمَنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَإِن الْحُكُمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَإِن الْحُكُمُ اللهُ وَكُلُونَ ﴾ وعَلَيْهِ فَلَيْتُوكُونَ ﴾

' (ایتقوب مایشانے) کہا: میرے بچواتم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا لیک درواز ول سے ایک درواز ول سے (مصر میں) داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنیوالی کسی مصیبت کو نال تو نہیں سکتا۔ تھم تو صرف القہ بی کا جلتا ہے میرا کامل بجر وسدای پر ہے اور جس کو بھی بجر وسد کرنا ہوائی پر کرئے'۔ © جہور مفسرین اس امر پر شفق بیں کہ یوسف ملیشائے بھائی خوبصورت اور ڈیل ڈول جہور مفسرین اس امر پر شفق بیں کہ یوسف ملیشائے بھائی خوبصورت اور ڈیل ڈول والے تھے، چنانچہ یعقوب ملیشائے خوف محسوں کیا کہ سب کو ایک جگہ د کھے کر لوگ کہیں ان کو نظر بدنہ لگا دیں۔ بس ثابت ہوا کہ نظر بدکا لگ جانا برحق ہے۔ © ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزْ لِقُولَتَ بِالْطَارِهِمُ لَنَا سَبِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَبَجْنُونٌ ﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ بِلْعَنِيثِينَ ﴾

"قریب ہے کہ کفارا پی تیز نگاہوں ہے آپ کو پھسلادیں جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہددیتے ہیں: یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔حالانکہ بیقر آن تو تمام جہان والوں کے لیے قبیعت ہے ۔ ®



<sup>-67:</sup> الإسف: 67

تغییراین کثیر، تغییرطبری ،الوی ،سیوطی ،اورتغییر دازی وغیرو-

<sup>©</sup> اهم: 52,51\_



ابن عباس ، مجامد اور دوسر مفسرین کہتے ہیں:

وَ لَيُوْ لِقُوْنَتَ بِالْمِصَارِ هِمْ أَهُ كَامِعَىٰ ہے: '' وہ آپ کو نظر لگادیں'۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور القد کے امر کے ساتھ اس کا اثر ہونا برحق ہے۔ ©

# ثانیا:سنت نبوی سے دلائل:

حضرت ابو ہر برہ الحق نے دوایت ہے کہ رسول اللہ طفی نے فرمایا: [1] الفین حق ، و نہی عن الوشہ " دو نظر کا لگ جانا برحق ہے نیز آپ نے بدن گودوانے ہے منع فرمایا"۔ ©

أم المؤمنين سيده عائشه بين سے روايت ب: نبي مؤيد فرمايا:

[2] ااستعیدوا بالله من العین، فإنّ العین حقّ ا " فظر بدے اللہ کی بناہ طلب کرد کیونکہ نظر بد برحق ہے'۔ آ

[3] «الْعَيْنُ حَتَّ، ولو كان شيئ سابق الْقدر سبقته الْعَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»

ائن ماجد 3508 ومتدرك للحاكم 215/4 شيخ الباني نيسة في كبا بيصديث في بيد.



<sup>-408/4</sup> أَنْ شِيرُ 4/808 €

\_5740:J/13:E @



'' نظر بدکا لگ جانا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد بھوتی۔ جب تم ہے ( نظر لگانے والے ہے ) عسل کا مطالبہ کیا جائے تو انکار نہ کرو ( اور پانی مریض کے سرکی پچیلی جانب سے اس کی پشت برانڈ یلا جائے )۔ ©

امام نووی بہتیاں حدیث کی شرح میں کہتے ہیں: اس حدیث میں نقد بر کا اثبات ہوا در یہ کہ نظر بدکا لگ جانا سیح ہے، اور یہ کہ ایک نظر بہت طاقتور ہوتی ہے، اور یہ کہ ایک نظر سے نقصان یا کوئی بھی خیر وشر اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی واقع ہوتا ہے'۔ © مید واسا، بنت عمیس فی سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول ساؤی آئی کی خدمت میں عرض کیا:

[5] "إِنَّ الْعَيْنِ لَتُولِعُ الرَّجُلِ بِإِذْنِ اللهِ حَتَّى يَضْعِد حَالَقًا ثُمَّ



٠ ميم ملم مديث: 2188 -

<sup>2</sup> مع مسلم يشرح تووى - مديث 2188-

عنن التريذي مصديث 2059 وسخد الا باني ومنداحم 438/6\_



يَتْرَدِّي مِنْهُ ا

'' نظر آ دمی کوالند کی اجازت ہے اس طرح لگتی ہے کہ وہ اگر ایک بلند پہاڑ پر ہوتو نظر لگتے ہی وہ پہاڑ ہے گر پڑتا ہے''۔ ①

حضرت عبدالله بن عباس وها عروايت ب كدرسول الله سليلا فرمايا:

[6] «الْعَيْنُ حَقَّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالَقِ»

" نظر کالگ جانا برحق ہے ہے بہاڑ پر چڑھے ہوئے آدمی کو ینچے گرا ویق ہے''۔©

دونوں حدیثوں کامعنی سے کہ نظر بدآ دمی سے یوں چمٹ جاتی ہے کہ اسے اللہ کی قدرت اوراجازت سے بلند پہاڑ ہے بھی گرادیتی ہے۔

حضرت جابر بن عبدالقد الله التاسيدوايت ب:رسول الله في مايا:

[7] وَأَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَمْنِي بَعْدَ كِتَابِ اللهِ وَقَضَانُه وَقَدْرِهِ بِالْأَنْفُسُ- يَعْنِي - بِالْعَيْنِ؟

"میری امت میں اللہ کی کتاب (لوٹ محفوظ)، اس کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے مرفے والول کی تعدید سے مرفے والول کی سے مرفے والول کی



<sup>©</sup> منداحمد (146/5) نیز بزار نے اے اپنی مندیش 3972 پر روایت کیا ہے اور پیٹی نے بخش الزوائدیش کہا احمد کے رجال سمج کے رجال ہیں۔

<sup>©</sup> منداحد 274/1 مجرط اني 12833 اور متدرك و أم 215/4 النياني في صن بها عد



#### يوگئ"\_ D

حضرت جابر بن عبدالله بن الله بن الله

[9] اغتسل أبي سهل بن حُنيف (بالحَرَار) فنزع جُبةً كانت عليه وعامر بن ربيعة يَنظُرُ إنيه، وكان سهل شديد البياض حسن الْجلُد، فقال عامر : ما رأيتُ كَالْيوْم ولا جلّد مُخبّأةٍ عذراء. فؤعك سهل مكانه، واشتد وعكه. فأخبر رَسُولُ الله بن بؤعكه فقيل له : مَا يَرْفعُ رأسه فقال : «هلُ تَتَهمُونَ له أحدًا؟» قالُوا : عامر بن ربيعة، فذعاه رَسُولُ الله بن فَعَنظ عليه فقال : «علام يَفْتُلُ أحدُكُمْ أخاه ؟ ألا سرَكْت؟، اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدحٍ ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته

ميرے والد كل بن حنيف مدينه كي ايك وادى "خرار" كے مقام پر ايك مرتبه

ال روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بزار نے مند میں روایت کیا ہے۔ بیٹی البانی نے کہا مدیث حسن ہے ، بیٹی الجامع۔
 ویکھے سلسلہ الا حادیث العجم: 1250-





عسل کیا۔انہوں نے جب اپنا جبہ اتارااور نہانے لگے تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف و کھے رہے تھے۔ مبل بن حنیف گورے جے اور خواصورت جسم کے مالک تھے۔ عامر نے کہا: میں نے جبیہا خوبصورت بدن آج سہل کا دیکھا ہے دیبا تو کسی نئی نویلی دہمن کا بھی نہیں ہوتا۔ بکا بک سہل کو تیز بخار نے آلیا اور وہ یخت علیل ہو گئے ،رسول اللہ سَالِيَةَ كُونُورِي طُورِ بِرِانِ كَي بِيَارِي كَي خَبِرِ دِي مَنْ كَهِ سِهِلَ تَوْ سِرِانْحَانِے ہے بھی عاجز ہو عے ہیں۔آب سوفیز نے فرمایا: کیاتم لوگ کسی برنظر کا شک کرتے ہو؟ کہنے لگے: بان! عام بن ربیعہ بر۔ آب نے عام کو بلایا، اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا: ''تم میں ہے کوئی کیوں اپنے بھائی کوئل کرتا ہے، تنہیں ان کا بدن جب اچھالگا تھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی ، آپ نے عام سے فر مایا بخسل کرو۔ چنانجیہ عامر نے اپنا چبرہ، دونوں ہاتھ کہدیوں تک، دونوں گھنے، دونوں یا وَل کے کنارے اورائے ازار کے اندرونی حصہ کو (جو بدن سے لگتا ہے) ایک بڑے برتن میں دھویااور پھراس بانی کوسبل کے سرکی پچھلی جانب ہے اس پر گرایا گیا تو فورا ہی سبل تھک ہو کراٹھ کھڑ ہے ہوئے۔" ®

# نظر كالك جانا برحق ہے:

اوپر جو دلائل کتاب وسنت ہے ذکر کیے گئے میں ان کی روثنی میں ہیہ بات واضح ہوکر سامنے آگئی ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ ©

اوراس سے نقصان پہنچنا ٹابت ہے۔ نیز مشاہدہ بھی اس کی تا ئید کرتا ہے اور سے

<sup>🛈</sup> سنن ان ماجه 3509 سنن نسائی کیمری 7616 دستدا حمد 487/3 میدهدیث سی ب

<sup>©</sup> اس سلسد میں احمر بن عبد العزیز الشمیر ی نے ایک شاندار بحث لکھی ہے اس کا مطالعہ بہت مفیدر ہے گا۔



کہ نظر آ دی ہے چے جاتی ہے جتی کہ اس کو پہاڑ ہے گرا دیتی ہے، اور ہیر کہ جب
وہ ٹھیک ٹھاک تندرست آ دمی کو د ہوئی لیتی ہے تو بعض اوقات اس کی موت کا سبب
بن جاتی ہے اور وہ رات قبر میں گزارتا ہے۔ یہ نظر اگر اونٹ کولگتی ہے تو وہ بھی گر
پڑتا ہے، اس کا مالک اسے جلدی جلدی ذرج کرتا ہے اور ہانڈی میں اس کا گوشت
پکاتا ہے تو ٹابت ہوا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہاس کی قصال دہ تا ٹیر بھی برحق ہے۔
یہ آ دمی یا جانور کو بھی فتل کر دیتی ہے نظر کا اثر کسی شخص کے بدن یا جان پر ہوتا ہے
جے کسی نظر لگانے والے نے تحسین کی نظر ہے دیکھا ہو کبھی اس کا اثر دیکھنے والے
کی زیر ملکیت چیزوں میں بھی ہوتا ہے ۔ نلاء امت، امام مالک، شافعی اور احمد
وغیر ہم کا میمی مذہب ہے۔

# نظراور حسد میں فرق:

عاسد عائن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ای لیے سورہ الفلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ حاسد ایک بغض رکھنے والاشخص ہوتا ہے اس کے حسد کے ساتھ کراہت ونفرت بھی شامل رہتی ہے اور وہ محسود کی نعمت کے زائل ہوجانے کی تمنا رکھتا ہے۔ جبکہ عائن صرف ایک چیز کواچھا بچھ کر اس کی طرف و کھتا ہے۔ اس لیے نظر بھی کسی نیک شخص یا نیک خاتون کی طرف سے بھی لگ سکتی ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آ دمی اینے بی مال ،اولا دیا گھر والوں کو نظر لگا دیتا ہے اور اس کو پیتہ بھی نظر اور حسد باہم مشترک ہیں کہ دونوں کا اثر معیون اور محسود پر نقصان اور تکایف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔



حيد:

حسد کسی شخص کے پاس القد تعالی کی نعمت و کھے کر اس کے خلاف دل میں بغض رکھنے اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کا نام ہے۔

یعنی حاسد اور حاقد شخص کسی کے پاس القد کی نعمت و کچھ کر برداشت نبیس کر پاتا۔
وہ چاہتا ہے کہ بینعمت ال شخص سے چھن جائے چاہے بینعمت اسے ملے یانہ ملے۔
عرب کہتے ہیں: حسکہ ہ یحسد ہ حسد ا، یعنی حاسد نے القد کی نعمت کو کسی شخص کے پاس نالبند کیا اور اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کی ۔ بھی حاسد عملی طور پر بیہ کوشش بھی کرتا ہے کہ بینعت محسود کے پاس ندر ہے۔

حسد کے وجود برکتاب دسنت سے دایال:

اولا-قرآن مجیدے دلائل: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَائِكُمْ أَفَارَا عَلَيْهُمُ أَفَارَا كَالْمُ الْمَالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الل

"ابل کتاب کے اکثر لوگ جاہتے ہیں کہ جہیں ایمان سے مرتد کر کے کا فر بنا ویں۔ گو کہ ان پرحق ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر وہ میہ





خواجش رکھتے ہیں ان اور فر مان البی ہے:

وَ آمْرِ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِبُ فَقَدْ أَتَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَضَلِبُ فَقَدْ أَتَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَضَلِبُ فَقَدْ أَتَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِبُ فَقَدْ أَتَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

" پیمرکیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنافضل وکرم کر دیا ہے۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور بڑی سلطنت عطافر مائی"۔ ©

نیز ارشاد باری ہے

﴿ وَمِنْ شَرِّحَاسِهِ إِذَا حَسَدَ ﴾

"اور میں پناہ مانگتا ہول جاسد کے شرسے جب وہ حسد کرے"۔ 3

ثانیا: حسر کے وجود پرسنت نبوی سے دلائل:

''امام تر مذی مینید نے اپنی سنن میں حضرت زبیر بن العوام سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ منٹی فی مایا:

الدَّبِ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأَمْمُ قَبْمُكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبُغُضَاءُ هِيَ الْحَالَقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلَقُ الشَّغْرِ وَلَكِنَ تَخْلِقُ الدِّينَ،



<sup>-109:77:0</sup> 

<sup>-54:</sup>التاء:54-

<sup>3</sup> الفلق:5\_



والذي نفسي بيده! لا تدُخُلُوا الْجَنَّة لحلَّى تُؤْمنُوا، ولا تُؤْمنُوا حتى تحالبُوا، أفلا أُسِنْكُمُ بِمَا يُشِتُ ذلك لكم: أَوْمُنُوا حتى تحالبُوا، أفلا أُسِنْكُمُ بِمَا يُشِتُ ذلك لكم: أَفْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمُ"

''تم لوگوں میں بھی وہ بیماری سرایت کر چکی جو پہلی امتوں میں بھی ،حسد بغض اور باہمی دشمنی۔ یہ چیز مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ بیس کہتا کہ یہ بالوں کومونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان دار نہ ہو جا وَاور تب تک ہرگز ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تبہارے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط کردے، آپس میں ملام پھیلایا کرو'۔ ©

حضرت ابو ہر رہ ہ بن فات ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سن تیز نے قر مایا:

الما المنظمة المنتي داء الأمه القالوا: ما داء الأمه القالد المائد المائ

<sup>-2628:</sup> شن ترذى: 2628





#### تک کہ امت میں سرکشی پیدا ہوجائے گی ، پیمرنل و غارتگری ہوگی'۔ 🛈

### حاسد کی علامات کا بیان تا کداس سے بیاجا سکے:

جہاں تک نظر کا معاملہ ہے تو یہ سب لوگوں کوشائل ہے جتی کہ نیک لوگوں کی نظر بھی بیا اوقات سہوا لگ جاتی ہے۔ لیکن حسد کا معاملہ بعض متعین علامات والے لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ حاسد میں پچھالی نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے وہ صاف طور پر پہچانا جاتا ہے۔ و کیھنے کا انداز ، ایک معنی خیز مسکراہٹ، چبرے کے تاثرات ، انداز گفتگو، یہ سب چیزیں انسان کی اندرونی کیفیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ انسان جو پچھا ہے قلب وضمیر میں چھیا کررگھتا ہے وہ بہر حال اس کے چبرے کیا۔ اوال ، اس کی لغزشوں ، اس کی مشکوک نگاہوں ، خاص قشم کی مسکراہٹوں ، اس کی جبرے کے احوال ، اس کی لغزشوں ، اس کی مشکوک نگاہوں ، خاص قشم کی مسکراہٹوں ، اس کی جبرے کے احوال ، اس کی لغزشوں ، اس کی مشکوک نگاہوں ، خاص قشم کی مسکراہٹوں ، اس کی جبرے کے احوال ، اس کی لغزشوں ، اس کی مشکوک نگاہوں ، خاص قشم کی مسکراہٹوں ، اس کی جبرے کے ایر ات سے ظاہر ہوکر رہتا ہے۔

اللہ عزوجل کی حکمتوں اور عجائبات قدرت میں سے بیجی ہے کہ خالق کا نئات نے انسان کے چبرے کو آئینہ بنادیا ہے جس میں اس کے نفس کے خفیہ جذبات، اس کے دلی احساسات اور دل کی گہرائی میں پائے جانے والے خیالات ظاہر ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ ایک پیارشخص کے مرض کے اثرات اس کے چبرے میں ویکھا جا سکتا ہیں۔ ایک غمز دہ دل گرفتہ شخص کا حزن وکرب بھی اس کے چبرے میں ویکھا جا سکتا ہے۔ ای طرح ایک تندرست وسلامت شخص کی صحت مندی کا اثر بھی اس کے چبرے میں دیکھا جا سکتا چبرے سے ظاہر ہور ہا ہوتا ہے اور ایک خوش وخرم شخص کی خوشی، مسرت اور بے چبرے کی سلوٹوں، اس کے دیکھنے کے انداز اور اسلوب گفتگو سے فکری اس کے چبرے کی سلوٹوں، اس کے دیکھنے کے انداز اور اسلوب گفتگو



<sup>©</sup> متدرك للحاكم: 168/4 نيز ديكي سلسلها ماديث محجة: 480



#### فیک رہی ہوتی ہے۔

ایک صادق الایمان مومن، صادق الا خلاص مخلص، رحمان سے ڈرنے والے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے فخص کے چبرے پراس کے ایمان، اخلاص اور نیکی کے اثرات سے بشاشت اور روشنی، اس کی طبیعت میں تواضع اور نرمی اور اس کی مخبیعت میں تواضع اور نرمی اور اس کی مخبیعت میں تواضع مور مرجمے ہوتا گفتگو میں اوب اور عزوشرف واضح طور پرمحسوس کیا جا سکتا ہے۔ بیکس بالعموم صحیح ہوتا ہے۔ ایک فاسق وفاج شخص کے فتق و فجور کا اثر اس کے چبرے سے عیال ہوتا ہے، اس کی خلامری شکل اس کی گفتگو پر بھی اس کی بدی کا اثر واضح ہوتا ہے۔ اگر چہ اس کی خلامری شکل وصورت نیکوکار لوگوں جیسی بی کیوں نہ ہو!!

حاسد کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے۔ وہ لوگوں کو حاصل ہونے والی ایمان تیوں کونفرت کی نگاہ ہے د کچھتا ہے۔ وہ لوگوں سے نعمتوں کے زائل ہونے کی تمنا کرتا ہے چنانچہ وہ دل کی بیار یوں کا مریض اور ناقص ایمان والا ہے۔ وہ خبث باطن چھیانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی جس قدر بھی کوشش کر لے وہ اس کو چھیانے میں ناکام رہتا ہے اور جلد ہی اس کی بد باطنی اور اس کا اندرونی حسد ظاہر ہوکر رہتا ہے۔

# تو پھر جاسد کی ملامات کیا ہیں؟

- اسد شخص ہمیشہ اللہ کی تقدیرے نالاں اور برہم رہتا ہے۔
- اسر شخص اگر بوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے تب بھی شکوہ بی
   کرتار ہتا ہے اور القد بیجائے اللہ کا شکر کم بی ادا کرتا ہے۔
- اسدجس سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی تلاش میں رہتا ہے اس کے غلطیوں اور کوتا ہیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔
   ہے اور انہیں مجالس میں بردھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔





- محسود کی خوبیوں اور اچھائیوں کو چھپا تا ہے ان کے بارے میں جان ہو چھ
   کرانجان بنار ہتا ہے اور لوگوں میں انہیں معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔
- © حاسد زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ محسود کے کلام کا جواب تو ہنتے ہوئے منا۔ وہ محسود کے کلام کا جواب تو ہنتے ہوئے مزاحیہ انداز میں دیتا ہے کیکن اس کے دل کا بھر پور کینہ اور بغض اس کی نظروں سے واضح ہوتا ہے۔
- اسدمحسود پر ہروفت بادلیل یا بے دلیل واضح طور پررسوا کن تنقید کرتار ہتا
   ہتا ہے۔
- © حاسد ہر دفت موقع کی تلاش میں رہتا ہے وہ کوئی ایساموقع ہاتھ ہے ہیں جانے دیتا جس میں محسود کو جانی یا مالی نقصان سے دو جار کیا جا سکتا ہو۔
- ® آخری بات بیہ ہے کہ حاسد کا خون ہر وفت کھولتا رہتا ہے۔ وہ ایک پریشان طبیعت شخص ہوتا ہے۔ ذلت اور بدحالی ہر وفت اس کے چبرے پر چھائی رہتی ہے۔

# شريعت اسلاميد كى روشى ميس حسد كاعلاج:

حسد ایک خطرناک بیاری ہے جس کے نتائج سخت نقصان وہ ہیں۔ یہ نتائج الخصوص معاشرتی تعلقات کے انقطاع اور انسانی معاملات کے بگاڑ کی شکل میں فاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ خرابی جبالت اور بسماندگی کے ادنی ترین ورج تک جا پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین حنیف نے اس خطرناک بیاری کے خلاف بہت نفوس موقف اختیار کیا ہے نبی کریم طرفیانہ کا ارشادگرامی ہے:

الا تخاسَدُوا وَلَا تُبَاغضُوا وَلَا تَقَاطُعُوا، وَكُونُوا عِبادُ اللهِ





إخُوانًا وعنه بَرْدَ: "استعينوا على قضاء حوانحكُمُ بِالْكُتُمَانِ فَإِنَّ كُلِّ ذِي نَعْمَةٍ مَحْسُودٌ ا

''ایک دوسرے سے حسد، قطع تعلقی ، بغض ونفرت اور با ہمی دشمنی ندر کھو، اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور آپ سے بیکھی روایت ہے کہ حاجات پوری کرنے کے لیے نعمت کو چھپا کر مدد طلب کرو، اس لیے کہ ہر ماحب تعمت کے جاتا ہے''۔ ①

اس گناہ سے بیخ کے لیے ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ صاف دل اور پرسکون رہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ سی فخص کے ہال پائی جانے والی نعمت کو پالیا لینے کی تمنا کرے، گر شرط سے ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے اس نعمت کا زوال نہ جا ہے اور نہ ہی اس فخص کے پاس اس نعمت کی موجودگی اور دوام کونا پیند کرے۔

چونکہ حسد دل کی بیار یوں میں بڑی خطرنا ک بیاری ہے اور دل کی بیار یوں کا علاج نفع بخش علم کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ حسد کی بیاری کے علاج کے لیے نافع علم یہ ہے کہ آب اچھی طرح جان لیس کہ حسد آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں تو نقصان دہ ہے کہ آب اچھی طرح جان لیس کہ حسد آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں تو نقصان دہ ہے ہی ،لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کا اور اللہ کے غضب کا سبب بھی ہے۔ حسد کا ترک کر دینا دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔

حضرت انس بن ما لک جی فظر روایت کرتے میں: ہم ایک روز نبی کریم سی فی کی خدمت میں حاضر منصے کہ آپ سی فی کا مایا: خدمت میں حاضر منصے کہ آپ سی فی کے ایس سی فی کے ایک سی کی کہ آپ سی فی کہ آپ سی کی کہ آپ سی فی کہ ایک سی کی کہ ا

"يَظُلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَطُلُعِ رَخُلٌ مِن

<sup>©</sup> مدیث کا پہلا حصہ تا مسلم 2559 ش ہے اور دوسرے حصہ کو این ای و نیا اور طبر انی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دیکھیے جمع الزوا کہ: 195/8۔





الأنصار تلطف لخبتُهُ من وطنونه قد تعلَق لغليّه في يده الشَّمَال، فيمًا كان الْغَلُّ قَالَ النَّبِيُّ إِلَا مِثْلِ ذَلِك، فطيع ذلك الرَّجْلُ مثل الْمرَّة الأولى، فلمَّا كان اليؤمُ الثَّالِثُ، قال النَّبِيُّ ﴾ ﴿ مثل مقالته أيضًا . فطلع ذلك الرَّجُلُ على مِثْلِ حَالُهُ الْأُولِي، قُلْلُمَا قَامُ النَّبِيُّ إِلَى تَبِعَهُ عَبْدًاللَّهُ بْنُ عَشُرُو بُنِي الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَلَّهُ فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْثُ أَنِّي فاقسمت الله الألحل عليه ثلاث فإن رائيت أنْ تُؤويني إِنْبُكُ حَتَّى تَمْضَى فَعَلْتُ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ أَسُلَ: وَكَانَ عَبْدُانَهُ يُحَلِّكُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تَلُكُ اللَّيَالِي الْثَلَاثُ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْنًا عَيْرِ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَ وَتَمَّلُبُ عَلَى فَرَاشُهُ ذَكُرُ الله عزّ وحلّ، قال: غيْرِ اللَّي ما سمعْتُهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَيُمَّا مَضِتَ الْفَلَاثُ لَيْالِ وَكَذَتْ أَنَّا أَخْتَفَرُ عَمِيهُ، قُلُتُ: ياعندالة! للم يكُن بيني وبين والدي غضبُ ولا هجُرٌّ؛ والكنِّي سَسَعَتُ اللَّهِيُّ ﴾ ﴿ يَغُولُ كَذَا وَكَدَا، فَأَرَدُكُ الْ أغرف عملك فللم أرك تغمل عملًا كشرًا، فما الّذي بلغ بك دلك؟ فعال. ما لهو إلا ما رايت، فنمّا ولَيْتُ دعاني فقال: ما لهو إلّا ما رأيت علر ألى لا أحدُ على أحدٍ من المُسلمين في مسى غشًا ولا حسلًا عبى خير أغطه الله إِيَّاهُ. قال عَمْدَالله: فَقُمْتُ لَهُ: هِي الَّتِي بِلَغْتُ بِكُ وَهِي الَّتِي لَا نُطِيقُ ا.



''ابھی ابھی (اس بہاڑی رائے ہے) ایک اجنبی شخص نمودار ہوگا۔ چنانجہ ایک انصاری صحالی نمودار بوا، جس کی داڑھی ہے وضو کے یانی کے قطرات نیک رہے تھے، اس نے اپنے جوتے اپنے یا کمیں ہاتھ میں انکار کھے تھے اور آ کر حاضرین کو سلام کیا،اگلےروز نبی کریم منبقیہ نے وہی بات ارشادفر مائی چنانچہ پھرو بی شخص نمودار ہوا۔ جب نبی کریم طیریہ مجلس ہے تشریف لے گئے تو عبدالقد بن عمرو بن عاص بن فا اس جنتی شخض کے پیچیے چیلے چیل دیے حتی کے اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا: محترم! میرا ا بے والد ہے جھڑا ہو گیا ہے اور میں نے تمن روز تک اپنے والد کے گھر میں وافل نہ ہونے کی قتم کھالی ہے۔اگر آپ مجھے تین روز تک اپنے ہاں رہنے کی اجازت عطا فر ما تیں تو آپ کی مبر بانی ہوگی ۔ انہوں نے حامی بھرلی۔عبداللہ ان کے یاس تین روز قیم پذیر رہے مگر انہوں اینے میز بان میں کوئی زیادہ شب بیداری وغیرہ تو نہیں ديهمي البته جب وه اينے بستر ير كروٹ بدلتے تو الله كاذ كركرتے اور روز مره كي تفتگو میں بھی سوائے بھلائی کے پکھ بات نہ کرتے ،عبداللہ کہتے ہیں: قریب تھا کہ میں ان کے اعمال صالحہ کومعمولی نوعیت کے اعمال خیال کر لیتا۔ جب تین روز گزر گئے تو میں نے ان سے عرض کیا: اللہ کے بندے! میرے اور والد صاحب کے درمیان جھڑا وغیرہ کچھنیں ہوا بلکہ میں نے نبی کریم س تینا کو آپ کے بارے میں اس طرح فرماتے ہوئے سناتو میرے دل میں آپ کے حالات جاننے کا شوق ہیدا ہوالیکن میں نے آپ کو کوئی زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں یایا، تو آپ کے بارے میں جنت کی خوشخری کا اصل سبب کیا ہے؟

اس نے کہا: بھائی! میرے معمولات زندگی تو وہی ہیں جو آپ نے ملاحظہ کر لیے، جب میں واپس جانے کے لیا لیا اور بول جب میں واپس جانے کے لیے بلٹا تو انہوں نے ججھے آ واز دے کر بلالیا اور بول



گویا ہوئے: آپ نے میری نیکی اور عبادت جو پچھ دیکھی ہے اس سے زیادہ میر سے پاس پچھ نہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میر نے نفس میں کسی مسلمان کے لیے دھو کہ ، فراڈ کی جگہ نہیں ہے ، اور کسی بھی مسلمان کو اللہ نے جو پچھ خیر و بھلائی عطا کر رکھی ہے اس پر میں اپنے ول میں کوئی حسد اور کدورت محسوس نہیں کرتا یے بداللہ کہتے ہیں: میں نے کہا: یہی وہ چیز ہے جس کی ہم طافت نہیں رکھتے ''۔

اس حدیث یاک سے واضح ہوتا ہے کہ حسد کی صفت ذمیمہ کو چھوڑ دینا بہت عظیم

اس حدیث پاک ہے واضح ہوتا ہے کہ حسد کی صفت ذمیمہ کو چھوڑ دینا بہت عظیم الشان عمل ہے اور اللہ عزوجل کے پاس ایسے تھش کے لیے برداا جروثواب ہے۔

#### نظر کے نقصانات کی قسمیں:

نظر کے اثر سے ہونے والے نقصانات دوتھم کے ہوتے ہیں:
پہلی تھم: وہ ہے کہ جس میں نظر کا اثر ہوتے ہی فوری طور پر خطرناک نقصانات کا
ظہور ہوتا ہے۔ جبیبا کہ آ دمی یا حیوان کی موت واقع ہو جانا یا مکان کا زمین ہوں ہو
جانا، یا کھیتی کا ہر باد ہو جانا اور ای طرح کے دوسرے نقصانات ہیں جن سے بچاؤیا
علاج ممکن نہیں ہوتا۔

شیخ عبدالعزیز بن باز بیشید کا بیان ہے کدریاض شہر کی ایک نواحی بستی میں ایک شخص کر بول کے ریوڑ کے قریب ہے گزرا تو اس نے نظر لگا دی جس کے اثر سے تمام کی تمام کر بال بلاک بوگئیں۔ بکریول کا مالک جب آیا اور دیکھا کہ اس کی تمام کریاں بلاک بوچک میں تو اپنے ہے یو چھا: یہال سے کون گزرا تھا؟ ہیے نے جواب دیا: سوائے فلاں بن فلال کے کوئی دوسر الشخص یہال سے نبیل گزرا۔ چنانچہ جواب دیا: سوائے فلال بن فلال کے کوئی دوسر الشخص یہال سے نبیل گزرا۔ چنانچہ

<sup>©</sup> مندما مام احمد 166/3 أول شاروس على شرط الشخص -



بمریوں کا مالک اس شخص کے پاس پہنچااور دیکھا کہ وہ اپنی ایک نونتم پر شدہ بلڈنگ کی حجمت پر کھڑا تھا اس نے آواز دے کرکہا:

دیکھومیاں! تم میری بکر یوں کے قریب ہے گزرے اوران کو نظر لگا دی اب میں اس نظر کو یا تو تمہارے بدن میں لوٹا دوں گا یا تمہاری عمارت میں، عمارت کے مالک نظر کو یا تو تمہارے بدن میں لوٹا دوں گا یا تمہاری عمارت میں، عمارت کے مالک نے کہا: تھوڑی در کھم رو، مجھے نیچے اتر لینے دو۔ چنا نچہ جیسے ہی وہ اتر اعمارت دھڑام سے زمین یوس ہوگئی۔ ©

نظر کی میشم زہر قاتل ہے اور اس کے نقصانات کا کوئی علاج نہیں۔

#### نقصان کی دوسری قتم:

یہ ہے کہ ایسا نقصان جس سے موت اور تبابی فوری طور پر واقع نہ ہواس کے علاج کی تین اقسام ہیں۔

① فوری علاج جونظر کا نقصان واقع ہونے ہے جل ہوجا تا ہے۔

© نظر کا نقصان واقع ہوجانے کے بعدسریع الاثر علاج۔

( وم اوراذ كاركة رايعد علاج\_

#### اولا: نظر کے واقع ہوئے ہے قبل اس کو پھیسر دینا:

میں علاج برکت کی دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے القدعز وجل کی تعکمت میں میں است شامل ہے کہ کس اچھی چیز کو دیکھنے والا اگر برکت کی دعا کردے تو اللہ کے تعکم سے بات شامل ہے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھنے والا اگر برکت کی دعا کردے تو اللہ کے تعکم سے نظر کا نقصان دہ اثر فتم ہوجاتا ہے، اور اس کا اثر زائل ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی

ایدواقعه طلامه این باز گھی نے ریاض کی بڑی جائٹ مسجد میں ایک ورس میں بیان کیا تھا۔





تقدر کو تقدیر ہی کے ذریعہ ٹالتا ہے۔ امر سارے کا سارا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اس کے اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہیں ہو چیز بھی اچھی لگے ہم اسے دیکھ کر اس کے دیکھ کر اس کے دیکھ کر اس کے دیا کہ ہمیں جو چیز بھی اچھی لگے ہم اسے دیکھ کر برکت کی دعا کریں۔ آپ کا ارشادگرامی ہے:

آپ نان الے عام بن ربیعہ نے فرمایا:

الا برخت تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی اور کہل بن صنیف کے بارے میں فرمایا:

اإذا رأى أحدُكُمْ من أخيه ما يُعْجَبْه، فليدُعْ له بالبركة المألِز كة المألِز كالمالية المؤكّنة المالية المؤكّنة المؤ

"تم میں ہے کسی کوا ہے بھائی کی جان یا مال میں ہے کوئی چیز اچھی گھے تو اسے جانا اسے جانا ہے کہ اس کے حق میں برکت کی دعا کرے اس لیے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے"۔ 

• اسے جانے ہے کہ اس کے حق میں برکت کی دعا کرے اس لیے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے "۔ 
• برحق ہے "۔ 
• ب

ان احادیث ہے واضح ہوا کہ نظر اس صورت میں نقصان نہیں دیتی نہ ہی اثر انداز ہوتی ہے جب دیکھنے والا برکت کی دعا کرے۔ بیصرف اس صورت میں ہی نقصان دہ ہوتی ہے جب دیکھنے والا برکت کی دعا نہ کرے۔ امام قرطبی اور بعض دیگر نقصان دہ ہوتی ہے جب دیکھنے والا برکت کی دعا نہ کرے۔ امام قرطبی اور بعض دیگر علاء نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ ©

-215/4: أمتدرك ما كم: 447/3: 20 D

© تغير القرطبي 227/9\_





انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برمسلمان پرواجب ہے کہ جب کوئی چیز اس کواچھی گئے تو وہ برکت کی دعا کرے گا تو یقینا خوفناک لگے تو وہ برکت کی دعا کرے گا تو یقینا خوفناک اثرات ہے ہے گئے۔ © اثرات ہے جا کمیں مے۔ ©

حافظ ابن جمر منيد كبته بن:

حس کسی کوکوئی چیز اچھی گئے اس کو جاہیے کہ وہ جلدی ہے اس کے لیے دعا کرے بیاس کی طرف ہے دم کرنے کے قائم مقام ہوگا۔ © برکت کی دعااس طرح ہونی جاہیے: اابار لئے اللہ فیہ اا۔ ''اس چیز میں اللہ برکت عطافر مائے''۔

یا پھران الفاظ کے ساتھ دعا کرے: الائے ہاوا علیه الدان الفاظ کے ساتھ دعا کرے: الائے ہاوا کے علیه الا "اے اللہ! اس چیز میں برکت عطافر ما"۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَوْ لِآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَتُكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَةً إِلاّ بِاللّهِ ﴾
"اور جب توابي باغ مين داخل جور باتحا توني يد كبول ندكها: جوالله ني طاباوي بوكان - ()

ثانیا: نظر کا علاج اس کے واقع ہوجانے کے بعد:

جب نظرالگانے والے کا بعد چل جائے اور اس کے مختلف اعضا کو دھوکر ،اس کے

<sup>39:</sup> الكبات: 39



عوالدمايقيد

<sup>€</sup> كالإرى: 10/205\_



وضوكا بإنى لے كرمريض پر ڈالا جائے تو يمل اللہ كے تكم سے نظر كے اثر كو ذائل كرنے والا اور بيارى سے شفا دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ سل اللہ اللہ سل بن من منبف والى كر شنہ صديث ميں بيفر مايا ہے:

چنانچه عام نے اپنا چبرہ، اینے دونوں ہاتھ، اپنی دونوں کہنیاں، اپنے دونوں کہنیاں، اپنے دونوں قدموں کے کنارے اور اپنے ازار کا اندرونی حصہ ایک بڑے برتن میں دھویا اور پجر یہ بانی سہل برسر کی پچپلی جانب اور پشت پر ڈالا گیا تو وہ نورا ہی ٹھیک ٹھاک ہوگئے۔ آ

ایک دوسری روایت میں ہے: ''تو صناً لاہُ''۔ ''اٹھواوراس کے لیے وضو کرو'۔

چنانچے عامر نے وضو کیا اور یہ پانی سبل بن صنیف پر پیچیلی جانب سے ڈالا گیا تو وہ بھلے چنگے ہو کراٹھ کھڑ ہے ہو کے اور نبی سُلیڈ کے ساتھ چل ویے۔
امام سلم اپنی سیج میں بیروایت لائے میں کہ نبی سُریڈ نے فرمایا:
الاأعین حتی، ولو کان شنیء سابق الْفدر سبقته الْعَیْن، وَإِذَا



<sup>©</sup> موطالام، لك 938/2 مشن يملى 951/9 اورمشدرك ما أم 411/3 في



اسْتُغْسِل أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسَلَّ"

'' نظر کالگ جاناحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ جب تم سے عسل کا مطالبہ کیا جائے تو عسل کیا کر و''۔ © اور سنن ابی داود میں سیدہ عائشہ جاتا ہے دوایت ہے، فرماتی ہیں:

«کان یُوْمرُ الْعائنُ فینوَ ضَا شَمَ یغنسلُ منهٔ المعینُ "

د نبی سی تی اللہ کے عہد میں نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا تکم دیا جاتا اور وضو کے اس یانی سے مریض کونہلایا جاتا'۔ ©

#### عنسل كاطراقيه:

نظر لگانے والے کے پاس ایک برتن میں پانی لا یاجائے، وواس میں اپنی دائیں ہمتھیلی داخل کر ہے اور پانی لیکر کلی کر ہے اور کلی کا پانی برتن میں بھینک دے، پھرا پناچبرہ برتن میں داخل کر ہے وائیں ہاتھ کو میں دھوئے، پھر بایاں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی لے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کا پانی برتن ہی میں گرائے، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالے اور ایک چلو پانی لے کر دائیں کہنی پرگردن تک ڈالے اور پانی لے کر دائیں کہنی پرگردن تک ڈالے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی نے کر بائیں کہنی پرگردن تک دائے کر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹے پر ڈالے، کھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹے پر ڈالے، کھر دائیں گھٹے پر ڈالے، کھردائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹے پر ڈالے، کھردائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹے پر ڈالے، کھردائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹے پر ڈالے، پھردائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹے پر ڈالے۔ بیٹر مائی اعتماء کودھونے پر برتن

<sup>🗵</sup> سنمن الي داود :3880



D مج مسلم: 2188\_



بی میں ڈالا جائے۔ پھر اپنی دونوں رانوں کے بالائی حصوں کو دھوکر اس کا اپنی بھی برتن میں ڈالا جائے اس سارے عمل کے دوران برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے آخر میں برتن کا پانی کی بارگ مریض کے سرکی بچھلی جانب سے انڈیل دیا جائے۔ اس میں برتن کا پانی کی بارگ مریض کے سرکی بچھلی جانب سے انڈیل دیا جائے۔ اس مدیث میں نبی سور بھل کے عمل کا تھم دیا ہے اور تھم وجوب کے لیے بھوا کرتا ہے۔

#### ثالثًا: وم اوراذ كاركة ريع علائ:

جب نظرالگانے والے کاعلم نہ جوتو مریض کے پاس اس کے سواکوئی جارہ کارٹیس کہ وہ اللّہ عز وجل کی طرف رجوع کرے اور ذکر واذکار کے ذریعے مرض کے ازالہ کی کوشش کرے۔اس عمل میں ان شاءاللہ تعالی شفاہ۔

مریض سورہ فاتحہ، آیت الکری اور معوذات پڑھ کراپی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونک مارے اور ان کواپنے جسم پر پھیر لے۔

مذکورہ بالا آیات پڑھ کر روغن زینون پر دم کرے اور درد کے مقام پر اس تیل کا استعمال کرے۔ اور یمی آیات یانی پر دم کر کے اس میں سے پے اور مسل کرے۔

#### مسنون دم کی دعاتیں:

1 - "ألحوذ بكلمات الله النّامَات من شرّ ما خلق "
"مين الله تعالى ككامل كلمات كيماتهاس كي ساري مخلوق كيشر سي پناه عامتا مول "
عامتا مول "
عامتا مول "



٠ سنن يمتى: 9/352\_

 <sup>2708:</sup> معج مسلم :2708



2 - "أَعُوذُ بِكُلْمَاتِ اللهِ النَّهَ مَنْ كُلَّ شَيْطُ نِ وَهَامَةٍ ، وَمَنْ كُلُّ عَيْنَ لَامَّةٍ "

''میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کے ساتھ ہرا یک شیطان اور زہر لیے جانور کے شرے اور ہراٹر انداز ہونے والی نظر کے شرے پناہ جاہتا ہوں'۔ <sup>©</sup>

2 - "بنسم الله أرْقیت منْ کُلْ شیء یُؤذیث، منْ شرْ کُلْ نفسِ وعین حاسد، بشم الله أرْقیت، والله یشفیك» ©

''میں اللہ کے نام کے ساتھ تہہیں ہرایذا دینے والی چیزے، ہرایک نفس کے شر سے اور حسد کرنے والے کی نظر ہے تہہیں دم کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے تہہیں دم کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے تہہیں دم کرتا ہوں، اللہ تعالی تہہیں شفا عطافر مائے''۔

4 - "بسم الله يُبْرِيك، ومنْ كُلِّ داءِ يشْنيك، ومنْ شرَّ حاسدِ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرَّ كُلِّ ذِي عَيْنِ

"الله كے نام ہے، وہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور ہر بیاری سے شفا عطا فرمائے اور ہر بیاری سے شفا عطا فرمائے اور جر فائے والے کے شر ہے محفوظ فرمائے اور حاسد كے حسد ہے اور جر نظر لگانے والے كے شر ہے محفوظ رسمے " ©

ذیل میں اللہ کی پناہ حاصل کرنے اور دم کرنے کے لیے چند دعا تمیں نقل کی جا رہی ہیں جنہیں علامہ این القیم نے زاد المعادمیں ذکر کیا ہے:

اأَعُوذُ بكلمات الله التّامّات الّهي لا يُجاوزُهُنَ برّ ولا فاجرٌ، من شرّ ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شرّ ما ينزلُ من السّماء، ومن شرّ ما يغرُخ فيها، ومن شرّ ما ذرأ في

ئۇرى 3371 ئىلىمال 18364 ئىلىقات ان سىعىر 2/2/2 ئىلىمال 18364 ئىلىقات ان سىعىر 2/2/2 ئىلىمال 16/2/2





الْأَرْض ومنْ شرّ ما يَخْرُجُ منْها، ومنْ شَرّ فتن اللَّيْل والنّهار، ومنْ شَرّ فتن اللَّيْل والنّهار، ومنْ شرّ طوارق اللّيْل إلّا طارقًا يَظُوْقُ بخيْرِيار حُمنُ اللّهُ والنّهار، ومنْ شرّ طوارق اللّيْل إلّا طارقًا يَظُوْقُ بخيْرِيار حُمنُ اللّه

'' میں اللہ تق لی کے ان کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک وبد تجاوز نہیں کرسکتا، ہراس چیز کے شر سے جسے اس نے بیدا کیا، اسے تفکیل دیا اور بھیلایا، اور ہراس چیز کے شر سے جو آسان سے اتر تی ہے اور ہراس چیز کے شر سے جو اس میں چرھتی ہے، اور ہراس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور ہراس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور ہراس چیز کے شر سے جو اس سے نگلتی ہے، اور شب وروز کے فتنوں سے، اور ہررات کے دفت آئے والے کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم کرنے والے' ہے۔

''میں اللہ تقائی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ثارائسگی ہے، اس کی سزا ہے، اس کے بندول کے شرہے، شیطانوں کے وساوس ہے، اور ان کے میرے پاس آئے ہے''۔ ©

"اللّهُمّ! إنّي أغوذُ بوجُهك الْكريم، وكلماتك التّامّةِ مِنْ شَرّ مَا أَنْتَ تَكْشَفُ المَّغْرِمُ شَرّ مَا أَنْتَ تَكُشُفُ المَّغْرِمُ وَالمَأْثُم، اللّهُمّ! أَنْتَ تَكُشُفُ المَّغْرِمُ وَالمَأْثُم، اللّهُمّ! لَا يُهْزِمُ جُنْدُكُ ولا يُخْلفُ وغُدُك، ولا يُنْفغُ ذَا الْجَدِّ مَنْكُ الْجَدُّ، شَبْحانَكُ وبحمْدِكَ"

"ا الله! من تيرع والع چير اور تير كامل كلمات كرماته







"اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں، میں نے تجھی پہ بھروسہ کیا، تو عرش عظیم کا مالک ہے، جواللہ نے چاہا وہی ہوا اور جونہ چاہا نہیں ہوا، نہیں ہے برائی ہے بیخے کی ہمت نہ نیکی کرنے کی طاقت گراللہ کی تو فیق ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کو فیق ہے۔ کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، اور ہرا کیک چیز کی گفتی کو شار کر رکھا ہے۔ اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنفس کے شرے، شیطان کے شرک اللہ اس کی شراکت ہے، اور ہراس جاندار کے شرے جس کی پیشانی اور اس کی شراکت ہے، اور ہراس جاندار کے شرے جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ یہ اور ہراس جاندار کے شرے جس کی پیشانی اس کے بعد علامہ این القیم میسید کہتے ہیں:

<sup>©</sup> سنن الي داود 5052 © ائن السنى في عمل اليوم والمليلة عديث 57'58-





جوشخص ان دعاؤں اور معوذات کا تجربہ کرے گا ان کا فائدہ اور ان کی شدید ضرورت کے بارے میں جان لے گا۔ بیاذ کارنظر لگانے والے کی نظر بد کے اثرات کو رو کتے ہیں اور اثر ہوجانے کے بعد اس کو دور بھی کرتے ہیں، مگر ان کا فائدہ پڑھنے والے کی قوت ایمانی، قوت شخصی، ذاتی استعداد، قوت توکل اور دل کی مضبوطی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ بیادعیہ واذ کار مؤمن کا ہتھیار ہیں اور ہتھیار کی کارکردگ اس کے جلانے والے کی صلاحیت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ ①

نظر بداور حسدے بچاؤ کے لیے مروجہ نالسندیدہ بدنیات

لوگوں نے نظر بدسے بچاؤ کے لیے بہت ی بدعات گھڑ لی میں اور ان کا اعتقاد ہے کہ میہ چیزیں نظر اور حسد کے شرکودور کردیتی میں ۔ان میں سے بعض میہ ہیں:

تعویذات کا لاکا نا: یہ وہ اشیاء میں جوعرب لوگ اپنے بچوں پر لاٹکا دیے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں نظر کئنے سے بچاتی میں حالانکہ یہ بی کریم سائٹیڈ کے درج ذیل ارشاد کے مطابق شرک ہے۔ ایام احمد بیسیدا پی مسند میں نبی کریم سائٹیڈ کی یہ حدیث لائے ہیں۔

ایسے تعویذ ات استعال کرنا جن میں کتاب وسنت کی نبیس بلکہ جنات سے کا استعال کرنا جن میں کتاب وسنت کی نبیس بلکہ جنات سے کام لینے والے کا بنول کی عبارات لکھی ہوئی ہوتی ہیں ، اور بیابھی شرک

ے:



<sup>€ (</sup>ادالعاد: 170/4- € منداته: 156/4-



- عو تھے، کوڑیاں ، اور سپیاں وغیر و جوسمندر سے نکلتی ہیں گلے میں لاکا نا تا کہ نظر سے بچاؤ کیا جاسکے۔
- ی بچوں اور حیوانات کے گلے میں ایسے بٹے ڈالناجن میں نیلے رنگ کے میں ایسے بٹے ڈالناجن میں نیلے رنگ کے منکے اور تعمینے وغیرہ پروئے ہوئے ہوئے ہول یا جاند کی شکل کے لوج کے کو میں منکے اور تعمینے وغیرہ پروئے ہوئے ہوئے ایس کی مڈی لٹکانا۔
- رہ جانوروں کی گردن میں اور گاڑیوں میں اور گاڑیوں میں اور گاڑیوں میں اور گاڑیوں میں گھروں کے دروازوں پر، جانوروں کی گردن میں اور گاڑیوں میں گھوڑے یا گذرہے کے خوشے انکانا یا تا ہے کا ایسا پنجہ انکانا جہدائکانا جس میں انسانی آئے بی ہوتی ہے۔
- ایک انگوٹھیاں بہننا جن میں نیلے رنگ کے پھروں اور منکوں کی جزائی جوتی ہوتی ہے اور ان پرنظر بدکورو کئے کے لیے پچھ الفاظ تحریر ہوتے ہیں۔
  - 😥 گھروں اور کھیتوں میں کھو پڑیاں اور جانوروں کے سرلٹکا نا۔
- بعض عجیب وغریب الفاظ اس اعتقاد کے ساتھ کہنا کہ یہ نظر سے
  بیخاتے ہیں۔ جیسے بھیلی کی پانچ انگلیاں اور' لکڑی کو پکڑو' جیسے الفاظ
  ادا کرنا اور چونکہ ہندو لوگ لکڑی کو مقدس گردانتے ہیں اور اس
  کومصیبتوں کے دور کرنے والی سیجھتے ہیںاس لیے یہ الفاظ انہی کی
  طرف ہے آئے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نظر سے بچنا چاہتے ہیں توکسی
  لکڑی کو ہاتھ میں پکڑلو۔
  - 😨 گاڑیوں پرمخصوص جملے لکھوانا جیسے: "معین الحسو د فیباالعود"





''حاسد کی آنکھ میں تنکا''(یا جیسے برصغیر کے ممالک میں گاڑیوں پر لکھتے ہے۔ این: جلنے والے کا مند کالا، بری نظر والے تیرا مند کالا، دیکھو مگر پیار ہے، وغیرہ)

المنا سیاعتقادر کھنا کہا گربتی کا دھواں مریف کی بیاری کو دور کرتا ہے۔ سید چند ناجائز امور اور بدعات اوپر ذکر کیے گئے ہیں جولوگوں نے نظر بداور حسد سے بیخے کے لیے عقیدے کے طور پر اختیار کر لیے ہیں۔





فصل چبارم

### نفساتی اوراعصابی بیاریال

- Fig &
- ۵ مرکی
- ♦ غمناك
- قلق ( \_ بے شینی )
- ♦ سيد هے سادے مومن کی خوبيال





#### فصل چہارم

## نفساتی اوراعصابی بیماریاں

وہم: یہایک خبیث نفسیاتی بیاری ہے۔ انسان پراوہام کا تسلط ہوجاتا ہے تو پھر
ان سے جان چیز انا مشکل ہوجاتا ہے انسان اس حیات مستعار میں اوہام ووساوی
سے کمل طور پر بھی خالی نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگوں کی زندگی تو وہم دروہم کانمونہ ہوتی
ہے۔ ان کے ہاں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اوہام کی تا ثیران پر حقائق کی تاثیر
سے زیادہ قو کی ہوتی ہے چونکہ جنات اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے قر آن کر یم
کے ذریعے علاج کی خبریں عام میں، اور بعض لوگ بے ہوثی کے واقعات کا مشاہدہ
بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پیش آمدہ واقعات کے قصے بھی
عام طور پر سننے میں آئے رہتے ہیں جا ہے یہ قصے علاق کے لیے آنے والے مریض
سائیں یا کتابوں میں لکھے ہوئے ہول ۔ یہ سب کچھ سننے اورو کیھنے کے باعث زندگی
کے مشکل لمحات میں بہت ہوگ وہم ووسوسہ کا شکار ہوجاتے ہیں حتی کہ دہ لوگ





بھی اس کی دست برد ہے محفوظ نبیس رہتے جو دینداری میں استفامت وصلات کے راستہ پر گامزن ہیں۔

اس وہم کے وقوع کے اہم ترین اسباب میں ہے ایک بدیے کہ لوگ جنات اور شیاطین سے بیحد خوفز دور ہے ہیں۔ بہت ہے لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اً سر انبیس کوئی خاص بیاری لگ گئی، یا روز مرہ کی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہوگئی، یا میاں بیوی میں کوئی معمولی اختلاف کی نوبت آگئی ، یا کوئی حادثه رونما ہو گیا تو وہ ان حوادث کو دیگرعوامل ہے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے حافظ پر زور وے کراس مصیبت یا با ہمی اختلاف کے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ بہتی وہ یہ فرض کر کیتے ہیں کہ فلاں آ دمی گزرا نتمااس نے نظرانگا دی یا فلاں روز ایک جن انہیں چھو کر گزرگیا تھا پھرودانی تکلیف یا بیاری کی علامات بیان کرنا شروع کردیتے ہیں۔ تگر در حقیقت وہم کا مرض جب انسان کولگ جائے تو پیر حقیقی بیاری ہے زیادہ خطرناک ٹابت ہوتا ہے۔اس لیے کہ جنات کا اثر تو اللہ کے فضل ہے قر آن کریم کے دم سے زائل ہو جاتا ہے مگر وہم کے مریض کا مرض دائمی ہوتا ہے جو بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ای طرح بعض لوگوں کو یہ وہم ہوجاتا ہے کہ وہ جادو کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں: فلال شخص سے میری مخالفت تھی اس لیے اس نے جھے پر جادوکر دیا ہے چنانچہ اس کی فکر پریشان اور زندگی مصطرب ہو جاتی ہے پھر وہ اینے آپ سے کہنا ہے: میں جادو کا شکار ہول۔

جب کسی انسان کو بیروجم لاحق ہوجائے کہ اس پر جنات یا جادو کا اثر ہے تو اس کا د ماغ پر بیٹان ہوجا تا ہے اور زندگی ہے جینی اور کرب کا شکار ہوجاتی ہے۔اس کے بدن میں مختلف غدودوں کی کارکردگی میں خلل واقع ہوجا تا ہے اور فی الواقع اس پر



جنات اور جادو کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوجاتی ہیں حتی کہ بعض اوقات اس پر شخ اور بے ہوشی کے دور ہے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔جدید علم طب میں اسے (Autosuggestion) یا خور شخیصی کہتے ہیں۔

چنانچہ پیر طے کر لینے کے بعد کہ وہ واقعی جنات یا جادو کا مریض ہے اس کی زندگی میں بے چینی اور خوف کا عضر سرایت کر جاتا ہے آ ہتد آ ہتداس کا اعصالی نظام گڑ برہ كا شكار ہوجاتا ہے۔اس كے دل كے عضلات ميں سختى اور كھياؤ بيدا ہوجاتا ہے اور مختلف جسمانی عوارض کاظہورشروع ہوجاتا ہے۔مریض دل کے آس یاس در دمحسوس کرتا ہے اور جیسے جیسے اس کا خوف بڑھتا چلاجا تا ہے ویسے ویسے یہ درد بھی بڑھتا چلاجاتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ نظام اعصاب کی بے قاعدہ کا رکردگی کے باعث دیگرعوارض بھی معرض وجود میں آنا شروٹ بہوجاتے ہیں۔ایسے انسان کےجسم کا کوئی عضو بھی ایبانہیں بیتا جو قلق واضطراب کی اس حالت سے متاثر نہ ہوتا ہو۔الیک حالت میں نبض کی رفتار تیز ہوجاتی ہے اور مھی بے قامدہ بھی ہوجاتی ہے۔ بلڈ پریشر برھ جاتا ہے، نظام انہضام پر برااٹر پڑتا ہے، پیٹ میں گاہے بگاہے درد اورمروڑ اٹھتا ہے، مرایش کی جنسی حالت بھی متاثر ہوتی ہے، اور وہ بیوی ہے کراہت محسوس كرتا ہے۔اس كے عضلات بدن تناؤ كا شكار بوجائے ہيں اور بيتناؤ بعض اوقات د ماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے اور آ دھے سر کا در دشروع ہوجاتا ہے۔حقیقت سے کہ قرآن كريم كے ذريع علاج كرنے والے حضرات كے ياس جوم يفن علاج كے ليے رجوع كرتے ہيں ان كى ايك برى تعداد محض وہم كا شكار ہوتى ہے اور كنتى كے چنداوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جنات سے متاثر ہوتے ہیں اگر جہان میں جنات والی بعض ملامات بھی یائی جاتی ہیں گروہ جنات کے زیرِ اٹر نہیں ہوتے۔



اس حقیقت پر ماہرین نفسیات (Psychiatrists) بہت زور دیتے ہیں کہ پریشانی و بے چینی کاتسلسل عملی طور پرا سے حقیقی جسمانی امراض کا سبب بنتا ہے اور جسم میں ہونیوالی تکالیف واقعی ایک بیاری کا نتیجہ ہوتی ہیں ہے محض تنا وَاور کھپاؤ کا نتیجہ نہیں ہوتیں ، بھی یہ بے چینی معدے کے زخم، سینے کے ورداور بعض ویگر امراض کا سبب بنتی ہے چنا نچواس کی زندگی کی شکل تبدیل ہوجاتی ہے، اس کی تو قعات مختصر ہو جاتی ہے، اس کی تو قعات مختصر ہو جاتی ہے، از دواجی زندگی اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے، وہ وہ ہم اور خوف کا قیدی بن کررہ جاتا ہے۔

جہاں تک وہم اور خوف کے اس مرض کے علاج کا تعلق ہے تو اگریہ وہم ابتدائی مراحل میں ہے تو اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جاسکتا ہے لیکن اگریہ کافی دریہ پینہ ہوتو پھر حقیقت ہیہ ہے کہ ایسے مریض کو ماہرین نفسیات کے ذریعلاج رکھنا چاہیے۔

مرگی:

ماہرین طب ابھی تک مرگی کی متعین اور جامع تعریف وضع نہیں کر سکے، اس لیے کہ بیمرض شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور بیتعریف اس لیے بیس ہوسکتی کہ اس مرض کے کہ بیمرض شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور بیتعریف اس لیے بیس ہوسکتی کہ اس مرض کے کلیدیکل اور شنجی حالات کی تعداد کافی زیادہ ہے۔

#### مرگی کا دروه:

ڈ اکٹر حفزات اس نا گبانی حالت کومر گی کے دورے کا نام دیتے ہیں جومریض پر تشنج اور کیکیا ہٹ کی صورت میں طاری ہوتی ہے جبکہ اس دوران مریض اپنے ہوش





#### وحواس بھی کھو بیٹھتا ہے۔اطباء مرگی کے دورے کو دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

#### برا دوره اور جمونا دوره:

بڑا دورہ دوہ ہے جس میں مریض ہوش وجواس میں نہیں رہتا جبکہ چھوٹا دورہ وہ ہے جوم ض کے ابتدائی احوال میں ہوتا ہے ۔ ضروری نہیں کدم یض اور اس کے اردگرد لوگوں کو پیتہ ہی چل جائے کہ میمرگی کا مرض ہے۔ چونکہ میں معمولی سا وقفہ ہوتا ہے جو تقریبا تین ہے دس سینٹر تک جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ شنج بھی اکثر حالات میں نہیں ہوتا ۔ بالعموم میہ اچا تک واقع ہوتا ہے آ ہے دیکھیں گے کہ مریض ایکا یک ایک لخظہ کے لیے کلام ہے رک جاتا ہے اور پھر اپنی بات کی طرف لوٹ آتا ہے، مگر اس کی توجہ اپنی بات کی طرف لوٹ آتا ہے، مگر اس کی توجہ اپنی بات کی طرف لوٹ آتا ہے، مگر اس کی توجہ اپنی بات سے بہت جاتی ہے یا چھر وضاحت سے بولتے ہو لتے اچا تک اس کی توجہ اپنی بات کی طرف کوٹ آتا ہے کہ دہ لحظہ اس کی زبان لکنت اور لڑ کھڑ اہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دہ لحظہ اس کی زبان لکنت اور لڑ کھڑ اہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دہ لحظہ اس کی زبان لکنت اور لڑ کھڑ اہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دہ لحظہ

#### مرگی کے اسباب:

اطباء حضرات مرگی کے دور ہے کو تین عوامل سے جوڑتے ہیں۔
بیاری تبول کرنے کی ذاتی ، خاندانی اور جنسیاتی صلاحیت۔
دماغ پر مرگی کے مرض کا اثر انداز ہوتا۔
نظام اعصاب کی کارکردگی کا متاثر ہونا۔

لیکن مرگی کے دورے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جنات کا اثر بھی ہوتا ہے ۔ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد اس سبب کوتشلیم کرنے سے گریز کرتی





ے۔حالانکہ وہ یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ مرگی کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں، جن کے اسباب ابھی تک جدید میڈیکل سائنس معلوم نہیں کرسکی۔ جو چیز حیرت میں اضافہ کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ مرگی کے اس سبب کا انکار کرنے والے زیادہ تر ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ جہاں تک یورپ کے ڈاکٹر وں کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت مرگ کے لیے جناتی اٹر کوشلیم کر چکی ہے۔ شخ عبدالرزاق نوفل اپنی کتاب 'عالم المجن والملائکة' میں رقمطراز ہیں:

یورپ کے بہت سے علائے طب وسائنس نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مرگ کے بید دورے جنات کے اثر کے باعث بھی ہو سے بین۔ انہوں نے ان علاء میں (Carington) کا ذکر کیا ہے جونف یا امراض کی ریسر تی کے لیے قائم کی گئ میں جنات کے ایک مجر بین۔ وہ اپنی کتاب ''جدید روحانی مسائل' میں جنات کے اثر کے بارے میں لکھتے ہیں:

جنات کااٹر کم از کم ایک واقعاتی چیز ہے جسے علم جدید نظر انداز نہیں کرسکتا۔ای لیے کہ بہت سے ایسے حیران کن حقائق موجود بیں جو اس حقیقت کی تائید کرتے بیں۔ ©

ای طرح ڈاکٹر (Bill) کا ذکر کیا ہے جوانی کتاب'' بیار ذبنوں کے علاج میں پیش آنے والے غیر معمولی حالات کا تجزید'' میں رقمطراز ہیں:

ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوت کی الیکی معلومات میں جن کی نقاب کشائی کر وینا ٹھیک ہوگا خاص طور پراس چیز کے بارے میں جو بدروحوں وغیرہ کے لگ جانے سے رونما ہوتی ہے۔ اس آسیبی اثر کانفسانی اوراعصانی امراض کا سبب بنے سے متعلق معلومات اس

عالم الجن والملائكة: 82-





زمانہ میں علمی تحقیق ہے ہیہ بات مشاہرہ میں آئی ہے کہ آسیبی اثرات کی اثر پذیری کے بارے میں جو خیال پہلے کیا جاتا تھ ہیاس ہے کہیں زیادہ ہیں۔ پھروہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں:

اس اعتراف کے باوجود جب دور جدید کے روحانی عامل شیاطین کو دفع کرنے میں 'بدروحوں کو بھڑانے میں ،مریضوں اورغمز دہ لوگوں کا علاج کرنے میں جو عجیب وغریب حیران کن نتائج سامنے لاتے ہیں، تو بعض ڈاکٹر حصرات ان عامل حضرات کوصرف تحقیراوراستہزاء کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔

مؤلف نے اس کے بعد ڈاکٹر جیمز ہلسن (James Hilson) کا ذکر کیا ہے، وہ جنات ہے متعلق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

جنات وآسیب کی تا ثیرا یک غیر معمولی تا ثیر ہوتی ہے، جس میں ایک ذی شعور خارجی شخصیت انسان کی عقل اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء کے انسان کو حجود کینے کے واقعات کا انگار نہیں کیا جا سکتا۔

جن لوگوں نے اس جناتی اثر کے واقع ہونے کا اقرار کیا ہے ان میں ڈاکٹر کارل (Minapolus) اورامریکی یو نیورٹی میناپولس (Minapolus) کے ڈاکٹر پیروز (Paros) اور میڈیسن اور سرجری میں نوبل پرائز عاصل کرنے والے ڈاکٹر النگززکاریل (Elexis Carial) شامل ہیں۔ ①

زمانہ قدیم میں مرگی کے مرض کو'' مرض ربانی ''یا'' مرض مقدی' کا نام ویا جاتا تھا۔ کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مرض خارجی قو توں یا جنات کے اثر کے باعث لاحق ہوتا ہے اور بعض قدیم علماء نے اس مرض کی اجیا تک اور شدید علامات کی تشریح اس طرح کی ہے کہ یہ مرض بعض ایسی شریر روحوں کی تا ثیر کا نتیجہ ہے جوجسم یاد ماغ





میں جسم کے سوراخوں کے ذریعے داخل ہوتی ہیں حتی کہ بعض پرانے لوگ یہ بھتے ہیں کہ خاروں کے زمانے کے انسان اور قدیم قبائل کے لوگول کی کھو پڑیوں ہیں جو سوراخ نظر آتے ہیں وہ اس طریق علاج کا نتیجہ ہے جو مرگ کے علاج میں استعال کیا جاتا تھا۔ اس طریق علاج میں ان کے نزدیک ہدف سے ہوتا تھا کہ شیاطین بدروجوں کو ان سوراخوں کے رائے جسم سے باہر نکالا جائے۔ پرانے لوگ اس مرض بدروجوں کو ان سوراخوں کے رائے جم سے باہر نکالا جائے۔ پرانے لوگ اس مرض کے علاج کے علاج کے علاج کے ایس مرض کے علاج میں وینی اور روحانی پیشواؤں کا برا اجم کردارتھا وہ شریر روح کو اس کے نام سے پکارتے ،اس پر قابو پالیتے اور اسے مریض کے خور سے بھارتے ،اس پر قابو پالیتے اور اسے مریض کے خور سے نکالا کرتے تھے۔

ای طرح آج کے دور میں مشاہدہ اس امر داقع کی تایید کرتا ہے اور قطعی طور پر شاہد اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے ، بہت ہے مرگی کے مریضوں کی حالت اس امر پر شاہد ہے اور شک ومخاصمت کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی کہ جن کا بات کرتا اور نگل جانے اور دوبارہ نہ آنے کا عبد کرنا اور یہ کہ مریض جب بیدار ہوتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا مرض کلی طور پر زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے جہ کہ اس کا مرض کلی طور پر زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتا ہے اس حوالے ہے قرآن مجید اور سنت نبویہ میں جو دلائل وارد ہیں وہ اس امر کے ہوت کے لیے کافی ہیں۔

#### بچول میں مرگی:

بچوں میں بالعموم مرگی کے جواثرات ہوتے ہیں وہ مرگی کے چھوٹے دورول کی





قتم ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی علامت بچوں میں عام طور پر پانچ سال کی عمر ہے شروع ہوکر بارہ برس کی عمر تک رہتی ہے۔ چھوٹے دوروں کے درمیانی وفقات بدلتے رہتے ہیں یا پھر بلوغت کے وقت یہ تم ہوجاتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے دور ہے وقت یہ تاہم ہوجاتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے دور ہے تو مث جاتے ہیں بڑے دوروں کے لیے امکان باتی رہتا ہے۔

#### اليكثرونك يَهمز اوربيول كي مركًى:

جدید تحقیق سے بیہ بات پایہ ببوت کو پہنچ چکی ہے کہ مرگی کا شکار ہونے والے پول کی ایک بری تعداد کے مرض میں مبتلا ہونے کا ایک برنا سببہ کمپوٹر گیمز ہیں۔
میڈ یکل رپورٹس سے ٹابت ہوتا ہے کہ بعض بچول کے دماغ برنے حساس ہوتے ہیں۔ مرگی کا شکار ہونے والے تمیں سے چالیس ہزار بچول میں سے پانچ فیصد کمپوٹر گیمز کے باعث اس مرض کا شکار ہوئے تھے۔ جاپان میں میڈ یکل چیک اپ کے ذریعہ دیکھا گیا کہ 200 ایسے بچ جو پہلے مرگی کے مریض نہ تھے بھن کمپوٹر گیمز کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہوئے۔ فرانس میں حال ہی میں یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ کم از کم پندرہ ایسے بچ تھے جو کمپوٹر گیمز کے باعث مرگی کا شکار ہوئے۔ آ

1 - دوسرول کودشمنان نظروں سے تکتے رہنا۔

2 - اینی رائے پرشد پداصرار کرنااور دوسروں کی تنظی معاف نہ کرنا۔

3 - سخت، بے لیک جذبات اور تاثرات کا اظہار کرتا۔

4 - مجھی بھی بلاجواز دوسروں پر بھٹ پڑتا۔



D مجلة العلوم والتقديد عدو: 1413/11/17 مدوريد يوسعودي عرب-



5 - دوسر \_ لوگول كواكثر اوقات كفتگواورمعاملات ميس دهوكددينا\_

6 - مگر دوسروں ہے ہروفت نرمی اور تعاون کی تو قع رکھنا۔

7 - ایباشخص متلون مزاج ہوتا ہے، بھی محبت بھی نفرت، بھی اہتمام بھی غفلت، بھی نرم مزاجی بھی شخت کیری ،اس کی علامت ہوتی ہیں۔

8 - ووحساس طبیعت ہوتا ہواور جلد ہی آیے سے باہر ہوجاتا ہے۔

9 - امن اور اطمینان کے عدم احساس کے نتیجہ میں شدید پریش نی کا شکار رہنا ہے۔

#### مرگى كاعلاج:

حقیقت میں مرگی کے علاج میں نفسیاتی طریق علاج کے ماہرین کا ہڑا کردار ہے۔ یہ لوگ مرگی کی نوعیت کی شخیص اور د ماغ کے لیے ضرور کی پلانگ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ لبذا ایسے مریض کا ضرور کی علاج چاہے وہ دواؤں کے استعال سے ہویا آپریشن سے یانفسیاتی تداہیر سے جسیا بھی طبیب مناسب سمجھے کرے۔ لیکن میں یہضرور کی مجھتا ہوں کہ مرگ کے مریضوں کے لیے چندمفید ہدایات یہاں ذکر کر دول جنہیں ڈاکٹر حضرات بھی ایسے مریضوں کے لیے خندمفید ہدایات یہاں ذکر کر دول جنہیں ڈاکٹر حضرات بھی ایسے مریضوں کے لیے ضرور کی سجھتے ہیں۔

1- ایسے مریض کوان کا مول سے منع کر دیا جائے جوائے خطرے سے دوچار کر سے ہوں۔ جیسے تیرا کی ، ڈرائیونگ اور بلند جگہوں پر چڑھنا وغیرہ۔

2- روشنی کی بلند لبروں کی طرف تسلسل سے دیکھنا جیسا کہ بچوں کے لیے کہوئر گیمز اور بڑوں کی طرف تسلسل سے دیکھنا جیسا کہ بچوں کے لیے کہوئر گیمز اور بڑوں کے لیے ٹیلی ویژن اور سینماوغیرہ کی اسکرینیں۔

3- گھر والوں کو جائے کہوہ مریض کے بارے میں حدسے زیادہ اجتمام اور



تگرانی ہے کام نہ لیں اور نہ بی مرایش کی تکلیف پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کریں۔

- -4 مریض کے سلوک اور مشاکل کے نتیجہ میں گھر والے اس کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں نہ اس کے ساتھ کتی ، دیا ؤ ، خوفز دہ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کاروبیا فتیار کریں۔
- 5- ڈاکٹر صاحبان کی ہدایات پر بختی ہے مل کریں اور مریض کو وفت مقرر و پر دوائی استعمال کروانے میں ففلت سے کام نہ لیس۔
- 6- مریض کو بیدارر کھنے والی اور جوش والانے والی کھانے پینے کی اشیاء ہے دور رکھیں جیسے سگریٹ نوشی اور مریخ مصالحہ والے کھانے ہمرگی کی دور رکھیں جیسے سگریٹ نوشی اور مریخ مصالحہ والے کھانے ہمرگی کی دوسری فتم جو جنات وشیاطین کے اثر سے بوتی ہے ، اس کا علائی ان الوگوں کے پاس ملے گا جوقر آن کریم کے ذریعے علائی کرتے ہیں۔

#### غمناكي:

غمنا کی کامعنی ہے شدید افسر دگی اور دباؤ کا شکار رہنا۔ یہ دور حاضر کے مشہور نفسیاتی امراض میں ہے ایک ہے۔ بلکہ بیسب سے زیادہ بھیلنے والانفسیاتی مرض ہے۔ جہاں تک معمولی رنح وغم کاتعلق ہے تو بیانسان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ جہاں تک معمولی رنح وغم کاتعلق ہے تو بیانسان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کوئی شخص اس سے نئی نہیں یا تاحتی کے مؤمن بھی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

٥ إِنَّهَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْظِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا ﴾

"كانا يجوى ايك شيطاني كام بتاكه وه ابل ايمان كوريْ ببنياي "



D الجادلة: 15\_



مگر جب بیرن زیادہ ہوجائے اور انسان کواپی گرفت میں لے لے تو بیخمنا کی کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

#### غمنا کی کی علامات:

1- تنتکی اورغم کااحساس ہوتے رہنا۔

2- کھانے کی رغبت کم ہوجاتا۔

3- روزمرہ کے امور ہے توجہ بٹ جانا اورنسیان محسوں کرنا۔

4- نیند کابار بارمنقطع جونااور دزن کا کم جوجانا۔

5- جنسي رغبت ميس کي -

#### غمنا کی کے اسباب:

اس مرض کے اسباب کی دوشمیں ہیں: خارجی اسباب اور داخلی اسباب اولا: خارجی اسباب۔

یہ وہ اسباب بیں جو انسان کی ذات ہے باہر دقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہونے والے مختلف واقعات، مثلا کسی عزیز کا وفات پا جانا، مال کا جائے رہنا، یا معاشرتی مقام ومرتبہ کا ضائع ہو جانا۔ اس طرح کے واقعات پیش آنے پراگر انسان کے پاس ایمان کی طاقت نہ ہوتو وہ ان حوادث سے شدید طور پر متاثر ہوتا ہے اور بہت ہے مراحل ہے گزر کر بالآ خرغمنا کی کی کیفیت میں داخل ہوجا تا ہے۔ مائیا: واقعلی اسباب۔

ان اسباب کا تعلق انسان کی داخلی اعضائی ترکیب وتشکیل سے ہوتا ہے۔ جیسے





د ماغ کےخلیوں میں یا تھائی رائڈ گلینڈ کی رطوبت میں یا مخصوص وٹامنز کی مقدار میں محمی واقع ہوجانا وغیرہ۔

#### غمنا كى كاعلاج:

چونکہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے اس کیے اس کا علاج بھی قرآن وسنت سے ہونا چاہیہ خاص طور پر اس وقت جب اس کا تعلق خارجی اسباب سے ہو۔ چنانچہ مریض کواللہ تعالی اور قضاء وقدر پر ایمان رکھنے کی ترغیب دی جائے۔اسے صبر کرنے والوں کے اجر ہے آگاہ کیا جائے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرت ہے صبر وشکر کی مثالیس دی جا تیں۔اس طرح اس سے کہا جائے کہ وہ ان دعاؤں اور اذکار کو وشکر کی مثالیس دی جا تیں۔اس طرح اس سے کہا جائے کہ وہ ان دعاؤں اور اذکار کو گابت ہیں۔ان دعاؤں میں سے پچھوڈیل میں ورج کی جارہی ہیں:

'' حضرت ابن عباس بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سل اللہ سل ومشقت کے حالات میں بیدہ عام مصفحت میں جالات میں بیدہ عام مصفح تھے۔

1- الله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربُّ المعرْشِ العظيم، لا إله إلا الله ربُّ المعرْشِ العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض ربُّ المعظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض ربُّ المعرِّشِ الْكويم،

''کوئی معبود برحق نبیں سوائے اللہ کے جوعظمت والا جما کوئی معبود برحق نبیں سوائے اللہ کے جوعظمت والا جما کوئی معبود برحق نبیں سوائے برحق نبیں سوائے اللہ کے جوعرش عظیم کا رب ہے۔کوئی معبود برحق نبیں سوائے اللہ کے جوآ سانوں اور زمین کا رب ہے جوعرش کریم کا رب ہے '۔ ①



D متغن عليه منجع بخاري:6346 ويح مسلم :2730 D



2 - جامع ترمذی میں حضرت انس بی نظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تیا کو جب کو کی اللہ سی تیا کو جب کو کی غیر مصیبت میں تو آپ کہتے ہتھے:

اليًا حتى يا قَيُومُ برخمتك أَسْتغيثُ ا.

''اے زندہ! اے سب کو تھامنے والے! میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہول'' ی<sup>©</sup>

3 - اور ترندی بی میں حضرت ابو ہر رہے ویات سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ طرقیۃ کو کوئی اہم کام در پیش ہوتا تو آپ اپنا سر مبارک آسان کی طرف اٹھاتے اور کہتے:

اسُبُحانَ الله الُعظيم، وإذا اجْتهد في الدُّعاء قال: "يا حيُّ يَا قَيْومُ،

" پاک ہے اللہ عظمت والا! اور جب دنیا میں بہت کوشش کرتے تو کہتے: اے زندہ!اے سب کوتھامنے والے "\_ ©

4-اورسنن ابی داود میں حضرت ابو بکر صدیق جن فنان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ کی سے قرمایا:

الدعوات المكروب. اللهة! رخمتك أرجو، فلا تكلني الله نفسي طرفة عنن، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت المعمود معيبت زده فخص كويد دعا يرهن جا بيدا الله يم تيرى رحمت كا اميدوار بول و جهيدة كل جهيئ كي برابر بهي مير كنفس كي بير دنه كرد مير حتمام كام سنوارد مي ، كوئي معبود برحق نبيس سوائع تيرك "و"

<sup>🛈</sup> سنن الترندي 3524 🕲 سنن الترندي. 3436 🕲 سنن ابي داود 5090 🗈





5-اورسنن ابی داود بی میں اساء بنت عمیس جاتا سے روایت ہے کہتی ہیں: رسول اللہ طاقیۃ نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہیں بچھ ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جنہیں تم رنج ومصیبت کے وقت پڑھ سکو، کہو:

اللهٔ اللهٔ ربّی لا أُشُرِكُ به شینگا و فی روایه: أَنّهَا سَبْعُ مُرّاتِ
"الله، الله میرارب ہے، میں اس کے ساتھ کی کوشریک نبیس کرتی اور ایک
دوسری روایت میں ان کلمات کوسات بارو برائے کاذکر ہے '۔ ®

6 - مندامام احمد میں حضرت عبد الله بن مسعود الله عبد روایت ہے کہ رسول اکرم من تابع نے مایا: جب بھی کسی بندے کو کوئی فکریاغم لاحق ہوتو وہ بیدد عا پڑھے:

اللّهُمَ ! إِنّي عَبْدُك ، ابْنُ عَبْدك ، ابْنُ أَمْتَك ، ناصيني بيدك ، ماض في خُكُمْك ، عَدُل في قضاؤك ، أَسْأَلُك بِكُلّ اسْم هُوَ لك ، ماض في خُكُمْك ، عَدُل في قضاؤك ، أَسْأَلُك بِكُلّ اسْم هُوَ لك ، سَمَيْت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو عَلَمْته أُخدًا من خُلْقك ، أو اسْتأثرت به في علم الْغيب عِنْدك ، أنْ تَجْعَلَ خَلْقك ، أو اسْتأثرت به في علم الْغيب عِنْدك ، أنْ تَجْعَلَ الْقُرْآن ربيع قلي ، ونور صدري ، وجلاء خُزني ، وذهاب الله خُزْنه وهمّه وأبدله مكانه فرَحًا ،

''اے اللہ ایس یقینا تیرائی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں ۔ میری پیشانی تیرا ہر تکم بیٹا ہوں ۔ میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا ہر تکم جاری وساری ہے۔ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ بنی بر انصاف ہے۔ میں جاری وساری ہے۔ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ بنی بر انصاف ہے۔ میں



<sup>©</sup> سنن افي داود 1525 وانظر عمل اليوم والليلة اللنساني 650 -



تیرے ہراس خاص نام کے ذریعے بچھ سے درخواست کرتا ہوں، جوتونے خودا پنا نام رکھا ہے، یااسے اپنی کتاب میں نازل فر مایا ہے۔ یاا پی مخلوق میں سے کسی کوسکھلایا ہے، یااسے اپنے ہاں علم غیب میں رکھنے کور جیج دی ہے (اور کسی کونبیس بتایا) میں درخواست کرتا ہوں کہ تو قر آن مجید کومیرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا علاج اور میرے فکر کا دافع بنا دے۔ تو القد تعالی ایسے شخص کاغم اور فکر دور کر دے گا اور اس کی جگہ خوشی نصیب فر ما وے گا'۔ ©

7 - سنن ترندی میں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافق نے ارشادفر مایا:

'' مجھلی والے پیمبر کی دعا جب وہ مجھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارر ہے سے : کوئی نہیں معبود برحق تیرے سواتو پاک ہے بیشنا میں بی ظالموں میں سے تھے: کوئی نہیں معبود برحق تیرے سواتو پاک ہے بیقینا میں بی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی بھی مسلمان آ دمی کسی بھی پریشانی میں بیدوعا مانگے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فر مائے گا'۔ ©

الله عنه عنه المعلم المعلم الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المعلمة أخيى يُونُسَ

ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: میں ایک ایبا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر منداحمہ:1/15 عنن التر ندی:3505-





کوئی بھی مصیبت زوہ مخفس اس کو پڑھے تو اللہ تعالی اس کی مصیبت دور فر ما دیتا ہے، وہ میرے بھائی یونس کی دعا ہے'۔ ©

'' سنن الی داود میں حضرت ابوسعید ضدری بناتی سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ من تیا مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انصار کا ایک شخص جے ابوا مامہ کہا جاتا تھا مسجد میں منبی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا:

الصلاة؟! قال: هُمُومُ لرمنني و دُيُونُ يارسُول الله! قال: الصلاة؟! قال: هُمُومُ لرمنني و دُيُونُ يارسُول الله! قال: الحالا أعلَمُك كلامًا إذا فُتهُ أدْهِ الله همّلك وقضى عنك دينك؟ قال: فلك : بللى، ياوسُول الله! قال: الحال إذا أصبحت وإذ أمسيت: اللّهمة! إنّي أعوذُ بك من المهم والحرن، وأعودُ بك من المهم والحرن، وأعودُ بك من لعخز والكسل، وأعودُ بك من المحل فالخلن والمبخل وأعودُ بك من عنبة الدّين وقهر الرّجال فن فان: فععنت دلك فاذهب الله همي وقضى عني ديني. فان: فععنت دلك فاذهب الله همي وقضى عني ديني. "ابوالمام كيابات عيم تمهيس نمازول كياوقات كيالوه مجديم بيني وكتابول "ريثانيول في محص هير ركها عيد والله عن الله عنه الله عنه الله والمول الولول عن المال والمربخ الله عنه الله الله والمربخ الله والله والمال والمال المربخ الله الله والله والمال والمال المربخ الله والمال والمال المربخ المال والمربخ الله والمال والمال والمال والمال والمال المربخ المال والمال والمالة والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والم

فرمادے گا اور تمہارا قرض بھی ا تاروے گا۔



ابن السني في تمل اليوم والعملية 343 والنووي في الأ ذكار 367 \_



ابوا مامه کیتے ہیں: میں نے عرض کیا: ضرور سکھلا ہے ، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: جب توضیح کرے اور جب شام کرے تو کہا کر:

''اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پر ایٹانی اور غم ہے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں پر ایٹانی اور غم ہے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بر دلی اور کنجوی ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بر دلی اور کنجوی ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں گرض کے بوجھ اور اور گوں کے تساط ہے''۔

ابوا مامہ کہتے ہیں: میں نے بیدوعا آپ کے ارشاد کے مطابق پڑھی تو اللہ تعالی نے میری پر اللہ تعالی نے میری پر بیثانیاں دور فر مادیں اور میر اقرض بھی اتار دیا۔ ①

9 - اورسنن ابی داود ہی میں حضرت عبد اللہ بن عباس پڑتھ ہے روایت ہے کہ نبی مُنالِیم نے فرمایا:

امن لزم الاستغفار جَعلَ الله له من كلّ ضيقٍ محرجًا، ومن كُلّ همّ فرجًا، ورزقهٔ من حيث لا يختسبُه

"جو شخص استغفار کو لازم کیر لے القد تعالی اے ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا ،اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ میسر فرمائے گا ،اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ہے اس کو گمان بھی نہ ہو'۔ ©

اور حضرت ابن عباس فيحدى سے مروى ہے كدر سول الله سائية في فرمايا:
﴿ مَنْ كَثْرَتْ هُمُومُهُ وغُمُومُهُ فَلَيْكُثُرُ مِنْ قَوْلَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ﴾

و جس شخص کی پریشانیاں اور رہنے وقم زیادہ ہوجا کیں تو اسے جاہے کہ کنڑت

© سنن الي داود:1555 © سنن الي داود:1518 ـ



ے لاحول والقوۃ إلا بالقد پڑھے۔ يعنی برائی ہے بیجنے کی کوئی ہمت اور نیکی

کرنے کی کوئی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے'۔ ©

اور ضیح بخاری وسلم میں ثابت ہے کہ لاحول ولاقوۃ بالا بالقد جنت کے خزانوں
میں ہے ایک خزانہ ہے اور ترفدی میں ہے کہ یہ جنت کے ورواز وں میں ہے ایک ورواز و ہیں ہے ایک ورواز و ہیں ہے ایک ورواز و ہے۔ کتاب وسنت ہے ماخوذ چودہ علاج ہم وغم وحزن اور پر بیٹانی کے مرض کے لیے ذیل میں ورج کیے جارہے ہیں اگراس کے اسباب خارجی ہوں۔

- 1- توحيدريوبيت
  - 2- توحيدالوسيت
- 3- القدنت لی کی پاکیزگی بیان کرنااس بات ہے کہ وہ اپنے بندوں پرظلم کرتا ہے یاانبیں بلاسب پکڑتا ہے۔
  - 4- بندے کا اعتراف کرنا کہ وہ خود ہی ظالم ہے۔
- 5- الله تعالى كى طرف اس كے محبوب ترین ناموں اور اس كى صفات كے ذريعے وسله بكڑ نا، ان ميں سے جامع ترین نام ' الحي' ' اور ' القيوم' ميں

  - 7- بندے کا قرار کرنا کہ وہ اللہ کی رحمت کا امید وار ہے۔
- 8- الله تعالی پر بھر پورتو کل کرنا ، اورائے تمام معاملات ای کے سپر وکرنا ، نیز اس بات کا اعتراف کرنا کہ بندے کی بیشانی اس کے ہاتھ میں ہوہ جیے جا ہے اس کو پھیرتا ہے اور ایہ کہ اس کا تھم بندوں میں جاری وساری ہے اور اس کا فیصلہ ان کے بارے میں عدل وانصاف پر بنی ہے۔

  فیصلہ ان کے بارے میں عدل وانصاف پر بنی ہے۔

الطب النوى للذهم والأوكام النوية للنوال -



9- میر کہ بندہ اپنے ول کوقر آن کے باغیجوں کی سیر کروائے ، شبہات اور شہوات کے اندھیروں میں قرآن ہی ہے روشنی حاصل کرے۔

10- كثرت سے استغفار كرنا۔

11- كثرت سے توبد كرنا۔

12- الله كراسة من جهاد كرنا

13- نمازی یابندی کرتا۔

14- اپنی ذات سے برائی ہے بیچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت کی نفی کرنا اور ان کواس کی طرف تفویض کرنا جس کے ہاتھ میں تو فیق ہے۔

لیکن اگراس حزن وغم کے اسباب داخلی ہوں تواس کا علاج نفسیاتی طب میں مل سکتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ طبی آلات اور شینیس دماغ کے خلیوں اور ہارمونوں میں نقص کی نشاندہی کر دیں لیکن اگر کوئی طبی سبب واضح ندہو تو قر آن کریم ہے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بیغمنا کی جنات کے اثر کی علامات میں سے ایک ہے جبکہ قر آئی علاج اور نفسیاتی طریق ملاح میں کوئی تعارض بھی نہیں یا یا جاتا۔





# قلق (یے چینی)

بے چینی حرکت اور اضطراب کا نام ہے اور یہ اطمینان کی ضد ہے۔ قلق ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں تناؤ ، خوف اور اندیشے شامل ہوتے ہیں۔ چاہے یہ قلق متعین امور ہے متعلق ہو یا مہم امور ہے۔ بھی یہ مرض خاصا پرانا بھی ہوتا ہے۔ قلق ایک عام پائی جانے والی کیفیت ہے۔ قریبا برخض مخصوص حالات میں اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن ہرخض کی حالت اس سے بچاؤ کے انتہار ہے ، اس سے معنوی حفاظت کے لحاظ ہے، ذاتی صلاحیت اورقلق کو محسوس کرنے کے انتہار سے مخلف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی در چیش معنوی حفاظت کے لحاظ ہوتے ہیں۔ مخلف ہوتے ہیں ان کی نوعیت کے اختبار سے آدمی پراٹر اے مختلف ہوتے ہیں۔

#### قلق كى علامات:

1- دل کے مقام پر در دمحسوں ہونا اور دل کی دھڑ کن کاغیر منظم ہونا۔ 2- آدمی کو ہلاکت کاخوف ربنا اور عدم استفر ارکی کیفیت سے دو عیار رہنا۔





3- مسلسل شديدسر درد كاشكار د منا-

4- نیند میں کروٹیں بدلنااور بے خوالی کا شکارر ہنا۔

5- یا د داشت میں کمزوری اورغور وفکر میں دشواری محسوس کرنا۔

ان کے علاوہ بھی قلق کی بہت می علامات بیں۔

قلق کے اسباب:

بہت ہے واضح یاغیر واضح امور کے بارے میں بے بیٹنی اور خدشات کا شکار رہنا۔

انسان کوایک جانب ہے اپی طرف کھینچنے والی پرکشش چیز وں اور ان کے رائے
میں حائل ہونے والی رکا وٹوں کے درمیان حالت کش کمش کا برپار ہنا۔
د ماغی یا جسمانی در ماندگی کا شکار رہنا اور بید دونوں ایک دوسری سے خسلک رہتی ہیں۔
جیسے جیسے قلق کی مدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بیہ پرانا مرض بنتا چلا جاتا ہے
اور لاغری اور در ماندگی کی علامات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھرمختلف جسمانی
بیاریوں کا ظہور ہوتا ہے جیسے دل کی بیاری ، بلڈ پریشر ، معدہ کا زخم (Ulcer) آنتوں
کا زخم ، برئی آنت کی سوزش اور اس طرح کی بہت ہی جسمانی بیاریاں سامنے آتی

قلق كاعلاج:

جب بيمعلوم ہو گيا كة قلق اطمينان كي ضد ہے تو اللہ تعالى كى كتاب اور نبي كريم



من فیل کی سنت میں اس مرض ہے بیاؤ کا طریقہ اور علاج بھی بتلا دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعانی ہے:

﴿ أَلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُنُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴿ أَلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ الْقُنُوبُ ﴾

"ایمان والول کواللہ کی یاد ہے اطمینان ہوتا ہے۔ خبر دار رہواللہ کی یاد ہے دلوں کواطمینان حاصل ہوتا ہے"۔ D

جب قلق کا سبب خوف اوراندیشے ہوں تو اسلام نے اس مشکل کا علاج تجویز کر دیا ہے۔ انسان کا خوف تین بنیادی امور ہے متعلق ہوتا ہے، رزق ،موت اور بدختی یاخوش بختی ۔الندسجانہ وتعالی نے بیتمام امورائے فرے لے لیے بیں۔رزق کے بارے میں اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿ وَكَانِينَ فِينَ دَالِبُهُ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴿ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَانَّا كُمْ \* وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

''اور بہت ہے جاندار ہیں جواپی روزی اٹھائے ہیں پھرتے ، ان سب کو اور تمہیں بھی الند تعالی ہی روزی دیتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا جانے والا

ا الله هُوَ الرِّزَّاقُ دُو الْقُورَةِ الْمَتِينَ اللهِ

"التدنعالي سب كاروزي رسال قوت والازور آور ي'\_ 3

\_60: عام العكاوت: 00 -28: AL D

الذاريات: 58\_





### نيز فرمايا:

و وَفِي السَّمَاءِ يِرْقَكُم وَمَا يُوعَدُونَ ﴾

"تمہارارزق اورتم سے جو وعدہ کیاجاتا ہے سب آسان میں ہے"۔ ا اور موت کے بارے میں فرمان البی ہے:

اللهِ وَهُوَالَّذِي يُخِي وَيُبِيتُ وَلَهُ اخْتِرَافُ الْنَيْلِ وَالنَّهَارِ وَ أَفَلَا تَعْقِبُونَ ﴾

'' وہی ہے جوزندگی اور موت دیتا ہے اور رات دن کے روو بدل کا مالک بھی وہی ہے، کیاتم سجھتے نہیں ہو'۔ ②

ای طرح برحالی وخوش حالی ، نقصان اور نفع کا معاملہ ہے۔ بیتمام امور اللہ وحدہ لاشریک لہ کے ہاتھ میں ہیں بلکہ انسان ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے جب بیاشیاء اس کے لیےلکھ دی جاتی ہیں۔

جب بیہ معلوم ہوگیا کہ قلق دراصل انسان کی اندرونی کش کش ہے وجود میں آتا ہے بیٹنے میں پیش آنے والی ہے بیٹن کش کش ایک جانب ہے پر شش چیز وں اور ان تک پہنچنے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو ایسے میں قرآن مجید ایک مسلمان کی تربیت اس انداز ہے کرتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ اتباع حق کی تلقین کرتا ہے اور انسان کی رغبات وخواہشات کی اصلاح کرتا ہے وہ انہیں ان کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اسلام انسانی جم اور نفس کی فطری خواہشات سے متصادم نہیں ہے۔ دیکھیے ، یہ پیفیمر اسلام ہیں جو ایک صحیح حدیث میں فراتے ہیں:

<sup>©</sup> المؤمنون: 80\_



<sup>@</sup> الذاريات:22\_



الْكُنِّي أُصلِّي وأَنَامُ، وأَضُومُ وأَفْطُرُ، وأَتَزُوّحُ النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

'' میں رات کوسوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، بھی روز ہ رکھتا ہوں تو بھی افطار بھی کرتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں'' ی<sup>©</sup>

تو اسلام ان تمام ضروریات اور خواہشات کو ان کے سی مقام پر رکھتا ہے۔ ای طرح عبادات جیسے: نماز، ذکر النبی، تلاوت قرآن مجید، ان میں سے ہرا یک عبادت نفس انسانی میں اظمینان پیدا کرتی ہے۔ انسان کا اللہ عزوجل سے تعلق قائم کرتی ہے، انسان کوروحانی طاقت عطاکرتی ہے، اس کوخوف واندیشہ ہائے دور در از سے بچاتی ہے اور اس کی تنہائی کے احساس کو زائل کرتی ہے۔ اس لیے کہ ان عبادات کے باعث انسان اپنے خالق وآقا اور مدہر الا مور رب کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر لیتا ہے۔ نبی کریم ساتھ ہے ایک صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جب آپ پر گوئی مشکل معاملہ آن بڑتا تو آپ بلال انتخاز ہے فرماتے:

"أرِ حْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالٌ"

"اے بلال! بہمیں نماز کے ساتھ راحت کہنچاؤ''۔

اور آپ سُلُمْ فرمایا کرتے ہے:

اجمع لَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاقِ

"میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے' ق
چنانچے نماز آپ کے دل کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔



<sup>🛈</sup> منج البخاري 5063 وي مسلم 1401 واللفظ له-

<sup>€</sup> متداحد:345/11 \$ كالبارى:345/11



لہذا قرآن وسنت میں انسانی زندگی کے لیے کامل پروگرام موجود ہے۔اس میں قلق اور پریشانی کے ہراٹر کے لیے بیجاؤ، علائ اور کلی خاتمے کا سامان موجود ہے۔

## ا یک درست مسلمان کی صفات

## نفساتی صحت کا معیار:

ایمان کے شعبہ جات: ایک متقی مؤمن ہی ایمان کے ضوابط کو بورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے ایمان کی حالت کو فرائض اور ضوابط کی اوانیگی کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے بیان کرنا چاہیں تو '' تقوی'' ایسا لفظ ہے جو اس ایمانی حالت کو بیان کرسکتا ہے۔ چن نچ متقی مؤمن وہ ہے جو ایمان کے ضوابط کی پھیل کا اہتمام کرتا ہے اور اللّٰہ کی منع کردہ اشیاء ہے اجتناب کرتا ہے۔

شعب شعبہ کی جمع ہے اور اس کامعنی ہے: ''کسی ایک چیز کے مختلف نکڑے'۔ نبی کریم مُناتیکم کاارشاد کرامی ہے:

"الإيمانُ بضعٌ وسبعُون، أفضلُها قولُ لا إله إلا الله، وأذباها إمان الأيمان وأذباها إماضة الأدى عن الظريق، والحداء شعة من الإيمان "ايمان كم سرّ عن زائد شعب بين - سب عن اعلى ورجد لا إلد إلا الله كمنا عن اور سب عن المن و سبع اور سب عن المن و سبع الم

چنانچہ تمام مسلمانوں کو بالعموم اور مریض لوگوں کو بالخصوص ایمان کے ان شعبہ جات کی تحمیل کی ایمان کے ان شعبہ جات کی تحمیل کی بے حدضرورت ہے۔ اس طرح انہیں جناتی اثر، جادواور نظر کے

ابخاری ووسیمسلم 35 والعفظ اید





ذریعے پیدا ہونے والے نفسیاتی امراض کے بچاؤ اور علاج کے لیے اوامر اور نوابی کو جانے پیدا ہونے والے نفسیاتی امراض کے بچاؤ اور علاج جانے کی بردی ضرورت ہے۔ یہی نبیس، بلکہ انبیس تمام امراض کے بچاؤ اور علاج کے لیے کتاب وسنت ہی ہے رجوع کرنا جا ہے۔





# ان خصائل کی فہرست

# جن کے ذریعہ ایمان کی تھیل ہوتی ہے

## ایمان کے شعبہ جات:

الله تعالی پر ایمان رکھنا، بایں طور کہ الله تعالی کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ذات کے کمال اور اس کی صفات کے کمال پراعتقادر کھنا اور بیاعتقادر کھنا کہ اس کے سواہر چیز اس کی مخلوق ہے۔

1- الله تعالى كے رسولوں برايمان ركھنا۔ | 2- اخراجات ميس مياندروي اختيار كرنا۔

3- الله تعالى كى كتابول پرايمان ركھنا۔ 4- دوسرے مسلمان بھائيوں كى عزت

کی حرمت قائم رکھنا۔

5- الله تعالى كے فرشتوں يرايمان ركھنا۔ | 6- يىلى كر كے خوش ہونا اور برائى ہو

جائے تو غمز دہ ہوتا۔ 7- اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ 8- ولی الأمر کی اطاعت کرنا۔

**30 30** 



10- نیکی کا حکم کرنااور برائی ہے منع کرنا۔ 12- نیکی اور تفوی کے کاموں میں تعاون كرتاب

14- مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا

16- عدل وانساف سے کام لیا۔

18- والدين سي حسن سلوك كرنا\_

. 20- صله رحي كرنا-

22- حسن اخلاق كامظامره كرنايه

24- لوگول کے درمیان اصلاح کروانا۔

26- الله كي حدود كوجاتا

28- حدوداللدكوقائم ركهنا

30- يزوى كاحرام كرنا\_

32- سلام كاجواب دينا-

34- مریض کی جارداری کرنا۔

36- حينكني والے كاجواب ديتا۔

38- مہمان کی عزت وا کرام کرتا۔

39- علم كونشر كرنااوراس كي تعليم ديناه الم 40- دنيا ك معاطع من زم يها كام كينا

9- يوم آخرت برايمان ركمنا 11- الله كى محبت سے سرشار ہوتا۔

13- فوف مرف الله ي سے ركھنا۔

15- الله الله الله الميدر كمنا

17- الله بي يرجروسه ركهنا ـ

19- ئى كرىم ئۇلغى سے بى محبت ركھنا۔

21- ني كريم مؤتية كي قلبي تعظيم كرنااور

آپ کی سنت کا اتباع کرنا۔

23 - بركام مين اخلاص كويد نظر ركهنا اور

ر با کاری کوجھوڑ دیتا۔

25- گناہوں سے توبہ کرتا۔

27- الله تعالى كي تعمة ول يراس كاشكرادا كرما\_

29- مصيبتول برمبركرنا-

31- محلوق بررهم كرنا\_

33- حياء ہے متصف ہونا۔

35- قرآن مجيد كي تلاوت ادراس كي

37- علم حاصل كرنا اور دوسرول كو



41- الله تعالى ہے دعا ماتکنا۔ 43- ذكرالهي اوراستغفار كرناب 45- زیان کی حف ظت کرنا اور بے بودہ کوئی سے اجتناب کرنا۔ 47 - حسى اورمعنوى طور يرطبهارت كا اہتمام کرنا۔ 49- تمام فرض اورتفل نمازوں کی ادا سیکی کرنا۔ 51- فرض زكاة اورنفلي صدقات كي اوا نیکی کرنا۔ 53- فرض اورنفل روز ول كاابتمام 55- فرض في اورتفلي في كرنا\_

57- رمضان مين اعتكاف ميثينا به 99- الله كراسته من جماد كرنايه 61- الله كراسة مين كي جانب والي في 62- الله بي كي خاطر تعلقات ومحبت كوششول سے خسلك رہا۔ 63- این کی حفاظت پر حریص ہونا۔ 64- اللہ بی کی خاطر بغض وعداوت رکھنا۔ 65- كفارات كي ادا نَيْقَى كرنا\_ 67- نذريوري كرنا\_

ا 42- غيرت كوملحوظ ركھنا۔ 44- خاوت سے کام لینا۔ 46- تجيونول پرشفقت اور برول كا 15/19/1-48- اینے بھائی کے لیے بھی وہی پسند كرناجوائ ليے يسند مو۔ 50- فرج كرفي من السام كاخيال ركف كه مال کونت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ 52- مال جمع كرفي من احتياط كرنا كي صرف جائز ذرائع ہے مال حاصل کیا جائے۔

54- لوگوں کو تکلیف دینے سے باز

56- ميت برنماز جناز ويژهنااور نفن

فن میں شریک ہونا۔ دن میں شریک ہونا۔ 58- گناہ گاروں کے گناہوں پر بردہ ڈالنا۔ 60- اہل وعیال کے حقوق کی ادا لیک کرنا۔

66- تواضع اورائكساري سے كام لينا۔ 68- فضول كامول عداجتناب كرنا-



70- کفارے دورر بنا۔ 72- ابل دین ہے قربت اختیار کرنا۔ 74- تقدیر النی برراضی وشا کرر بنا۔ 69- باجمی معاہدوں کی پابندی کرنا۔ 71- امانتیں اداکرنا۔ 73- انسانی جان کے خلاف ہرجرم کوحرام مجھنا۔

75- حرام مال سے باتھ روک کررکھنا۔ 76- رائے سے تکلیف دہ چیز کا بٹادینا۔

و کا الله فر ما الله فرون و کا الله فرون کا الله کا الله فرون کا الله فرون کا الله کا الله کا الله فرون کا الله کا

ندکورہ بالا فہرست ان بہت کی احادیث نبویہ سے ماخوذ ہے جو ایمان کے شعبہ جات کے بارے میں دارد ہیں۔

امام شاطبی نے ان تمام امور کی فہرست بنادی ہے جن کے کرنے کا قرآن وسنت میں تھم ہے اوران کاموں کی الگ فہرست بنادی ہے جو برے ہیں اوران کے ارتکاب سے قرآن وسنت میں منع کیا گیا ہے۔ ان کی فہرست میں وہ متعین امور شامل نہیں ہیں جو فرض ہیں جیسے نماز اور زکوۃ وغیرہ ہیں نہ بی وہ نواہی شامل ہیں جن کے ارتکاب پر حد نافذ کی جاتی ہے اور نہ بی معین حرام اشیاء کا ذکر ہے۔ بلکہ انہوں نے اس میں وہ تمام امور شامل کرد ہے ہیں جن کے بارے میں مطلقا امر یا نہی کا تھم وارد ہے۔ یہ فہرست نفوس کی اصلات اور تزکیہ کے بارے میں مطلقا امر یا نہی کا تھم وارد ہے۔ یہ فہرست نفوس کی اصلات اور تزکیہ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے اور اس پرعمل کرنے ہے نوافل کے ذریعے تقرب النی حاصل کرنے کا مقصد حاصل ہوتا ہے:



# وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کا بلاتحدید تھم ت

## ذیل میں وہ فہرست دی جارہی ہے جس میں امام شاطبی نے ایسے کاموں کا ذکر

كيا بجن كرنے كالمم ب

1- عدل 2- تواضع

3- احمان 4- الله عاجت مندي

5- عهد کی یاسداری 6- تزکیفس

7- معاف كرنا \_اخلاق عامد مين زم 8- حق كے ساتھ فيصله كرنا

خواورساده طبيعت ہونا

9- جاہلوں ہے گرین 10- اچھی چیز کا اتباع کرنا

11- مبر 12 كنابول سے توبد

13- شكر - الله كعد الول مع أدرنا 13- شكر - الله كعد الول مع أدرنا

15- رشته داروں ، مساکین اور فقراء 16- حق کی گوابی دینا

ے ہدردی۔

17- خرج كرنے اورروك ركھے ميں 18- جاہلوں سے قطع تعلقى

ميانهروي

19- برائی کواحس طریقے ہے دور 20- شیطان کے وسوسول سے اللہ کی

26- الله كي تعمتون كوبيان كرنا

كرنا يناه طلب كرنا

21 - خوف البي المنتعالي كالتعظيم

23- الله سے امید 24- وعظ وقیعت کرنا

25- ونیاہے کٹ کرائند کا ہوجانا

28- قرآن مجيد كي تلاوت 27- ناپ اور تول کی در تکی 29- صراط مقیم کی پیروی 30- حق كى راه ميس تعاون 32- هيت البي 31- ذكرالي 34- جنت مي رغبت-33- استقامت 36- بميشه سي كولازم بكرتا-35- الله كي دعوت پر لبيك كهنا 38- الله كوتمام معاملات يرتكرال مجهنا-37- خثيت البي 40- مجلی بات کہنا۔ 39- مؤمنوں کے لیےزم روی 42- بھلائی کی طرف لیکنا۔ 41- الله كرائة كي دعوت 43- مؤمنوں کے لیے دعا 44- غصه في جانا--46 صلدر حي ـ 45- اخلاص 48- جھکڑ ہے کے وقت اللہ اور رسول 47 - اموركوالله كيمير دكرتا کی طرف رجوع کرنا۔ 50- الله كي مكم كوبلا جون وجراتسليم كريا 49- بيمودكي سے اجتناب 52- ابت قدم رباء 51- امائت داري -54 خاموى -53- رات كاتيام 56- الله علق-55- وعااور تضرع -58 آئس كى اصلاح. 57 - توكل 60- خشوع وخضوع-59- ونياش زير 61- آخرت كى طلب 62- الله کے کے محبت۔ 64- كافرول يركن-63- إنابت إلى الله 65- امريالمعروف 66- مؤمنول يرشفقت. 67- نبي عن المنكر 68- صدقه وخيرات\_ 69- تقوي (الرواقة تلفاطي 135/3)

# باطن ہے تعلق رکھنے والے کبیرہ گنا ہوں کی فہرست ا

1- الله عاته شرك كرنا 3-شرك اصغريعني ريا كاري\_

5- دل میں غصرہ کینداور حسد رکھنا۔

9- وهوكا ويي

11- منافقت

13- ظلم اسركشي-

کناره شی کرنا۔

یے فائدہ بول\_

2- مسلمان کے بارے میں برگمائی۔ 4-حق كوقبول كرنے ہے محض اس ليے انكار كدوه خوابش نفس كے خلاف ہو يا كہنے والے سے سننے والے کی مخاصمت ہو۔

6- نافر مانی پرخوش \_

7- تکبرخود پسندی اورخودنمائی۔ 8- نافر مانی پراصرار۔

10 - الله كى اطاعت كے كامول ير مخلوق

ہے تعریف کی خواہش ۔

12- ونیا کی زندگی پر راضی اور اس پر

مطمئن ہوجاتا۔

14 - اللَّه كواور دارآ خرت كو بحلا وينابه

15- لوگول کوتقیر سمجھ کر تکبر سے ان سے 16-باطل بر بونے کے باوجودانی ذات کے

ليغضب ناك مونااورايخ ليے مدد جا ہنا۔

17- الی چیزوں میں وظل اندازی جو 18- اللہ کی پکڑ سے یے خوف ہونا اور

رحمت کے بھروے برگناہ کرتے چلے جانا۔



20-الله كى رحمت سے تااميدى-19- لائح-22-الله کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ 21- تنك دى كاخوف لاحق رمنا ـ 24-الله كي مغفرت سے مايوس ہونا۔ 23- تقدر البي براظهار نا راضتي ـ 25- دولت مندول کوحسرت سے دیجھنااور 26- دنیا کی خاطر لیعنی فخر ومیابات کے ليے علم حاصل كرنا۔ ان کی دولت کے باعث ان کی تعظیم کرنا۔ 27- غریبول کاان کی غربت کے باعث 28-علم چھانا۔ نداق ازانا 29- دنيا كى بوس 30- علم کے مطابق عمل نہ کرتا۔ 32- فخر وغرور کے ساتھ عالم ہونے کا 31- حصول دنیامیں دوسروں سے مقابلہ اور ونیا کے مال پر فخر ومباہات۔ د کوی۔ 34- عهاء کی ناقدری کرنا اور انبیس معمولی 33- مخلوق كود كھانے كے ليے حرام چیزوں کے ذریعے خود کومزین کرنا۔ - 36-الله يرجان بوجه كرجھوٹ باندھنا۔ 35- وین کے معاملہ میں مراہنت ۔ 38- الله کے رسول سی با پر جان بوجھ کر 37- ناكرده كارنامول يرتعريف طابنا-حجموث بولنا\_ 40-مسلمانوں میں کوئی برا طریقتہ رائج 39- ائے میبول سے چتم ہوئی کر کے كرجانا لوگوں کے عیوب تلاش کرتا۔ 41- نعمت الني كو بھلا وينا۔ 42-ىنە كاترك كرناپ 43- الله كوين كے علاوہ دوسرے 44- تقدير اللي كى تكذيب كرنا۔ امور میں جمیت کا شکار ہونا۔ 45 - عبد کی یابندی نہ کرنا۔ 46- رب کے فیصلوں برعدم اطمینان۔ 47- ظالموں یا فاسقول سے محبت رکھنا۔





49- انسان پرالند کے حقوق اور اس کے 50- نیک لوگوں ہے بغض رکھنا۔ احكام كوبلكا جانا\_

51- الله كے بندوں ہے نداق كرنا، ان 52- الله كے اوليا ، كو اذ يت وينا اور ان کومعمولی اورحقیر خیال کرتا۔ ہے دشمنی رکھنا۔

53- خوابش نفس کی پیروی اور حق ہےرو 54- زمانہ کو گالی دیا۔

مردانی ۔

55- وحوكا اور مكر وفريب

56- ایس بات زبان سے نکالنا جس کی

خرابی بہت بری ہو اور جس کا نقصان

تصلنے کا ڈرہو۔

57- (صرف) دنیا کو جاہنا (بغیر 58-محسن کے احسان کا انکار کرتا۔

(2= 27

59- اینے کاموں میں دنیاوی فوائد کو 60- شر، بے حیائی اور مخش کوئی کو لازم پڑنا تا کہ لوگ اس کے شرے جے کے

لےاس سے ڈرس۔

ملحوظ رکھنا۔

61- حق كى مخالفت كرنايه





# ممنوع كامول كى فېرست

اليے كام جن ہے قرآن كريم ميں مطلقا باتحد يدمنع كيا كيا ہے، مندرجہ ذيل

بی فہرست امام شاطبی کے طریقہ پر تیار کی گئی ہے۔

2- الشك آيات عندال كرنا-

4- جلدبازی سے کام لینا۔

6- ایخ آپ کو پاک صاف بتاتے رہنا۔

7- محمرابی کے راستوں کا اتباع کرنا۔ 8- لوگوں کوالٹے سید ھے نام دینا۔ 10- بخیلی میں شدت اختیار کرنا۔

12- مصیت کے وقت شدیدآ ہ

وزاری کرتا۔

17- تكبر كامظا بره كرنا \_ 18 - اين ذات اورابل وعيال ير تنجوى

1- ظلم كرنا\_

3- بے حیائی اور بدکلامی کرنا۔

5- يتيم كامال كهانا-

9- امراف ےکام لیا۔

11- منجوى كامظا بره كرنا-

13- كسى بھى قتىم كى شرعى مخالفت كرنا۔ 14- جيران ومد ہوش ہونا۔

15- یادالہی ہے غفلت کاشکارہوتا۔ 16-احسان جبلاتا۔





19- آخرت کے بدلے دنیا پر راضی 20-لوگوں کے عیب ٹولنا اور ان کی غيبت كرنا\_ -150 21- الله كي پكڙ ہے بے خوف ہوتا۔ 22- تمازوں ميں ستى كرتا۔ 23 - خواہشات کے زیار فرقہ بندی کرنا۔ 24 - دکھلاوے کے لیے نیکی کرنا۔ 25- تافر مانی کرنا اور اللہ کی رحمت 26- فائدہ مند چیز وں کولو کوں ہے روكنايه ے ناامید ہونا۔ 27- نعمت البی کی ناشکری کرنا۔ 28-اللہ کی آیات کو دنیاوی فوائد کے کیے جج ویا۔ 29- مال اور دولت دنیایراترانا۔ 30-حق کو باطل کے ساتھ گڈنڈ کر دینا۔ 31- دنیاحاصل ہونے پراظہار فخر کرتا۔ 32-علم مفید کو چھیا کرر کھنا۔ 33- ونیا کی محبت میں صدیے زیادہ 34- دل کی تختی کا شکار موجانا۔ كرفيّار بوتا\_ 35- ئاپتول مىسكى كرنا\_ 36-شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا۔ 38-ايخ آب كو ہلاكت ميں ڈالنا۔ 37- زمين مين فتنه وفساو كيميلانا 39- بلاسوية مجهرة باءواجدادكي 40 –صدقہ وخیرات کرنے کے بعد تقليد كرنا به احسان جبلا نااوراذیت دینا۔ 41- سرشی ہے کام لیٹا۔ 42-قرآن کی مبہم مفہوم والی آیات ے اینے مقاصد شولنا۔ 44- كفاركوا ينامر يرست بنانا ـ 43- نظالمول ہے ہمدردی رکھنا۔ 46-كونى كام كئے بغير بى اس پرداد جا ہنا۔ 45- ذکرالی ہےروگردانی کرتا۔

48-لوگول سے حسد کرنا۔ -47 عبدتورثا\_ 50-الله كے حكموں كے سامنے بروا 49- كى برائى كاارتكاب منے کی کوشش کرنا۔ 52-طاغوت کے اقتدار بررامنی ہوجانا۔ 51- والدين كي نافر ماني كرنا-54 - وشمنوں کے مقابلے میں کمزوری کا 53- فضول خرجي كامظامره كرتا-اظهاراور خيانت كرنابه 56-سی بے گناہ پر بہتان لگانا۔ 55- ظن وتخمين كے پيچھے چلنا۔ 58- الله اوراس كےرسول سَوَيَّقُمُ كَى 57- زمین میں اکڑ کر جلنا۔ مخالفت كرناب 59- جوایی خواہش کا اسیر ہواس کی 60-مسلمانوں کے راستہ کو چھوڑ کر دوسر براستول برجلنا۔ بات مانتا۔ 61- الله كى عبادت ميس كى دوسر \_ 62-صراط متنقيم سے دوسرى جوائب جعكنا\_ كوشريك كرناب 63- شہوات نفسانی کی پیروی کرنا۔ 64-بری بات باواز بلند کہنا۔ 65- الله كى راه ب الوكول كوروكنا \_ 66- كناه اورزيادتى كے كامول ميں تعاون كرنا\_ 68-الله کی کتاب کے سواد وسرے 67-كى جمى جرم كاارتكاب كرتا-قوانین کے تحت فیصلے کرنا۔ 70-احكام كوبيائر بنائے كے ليے 69- دل کونے فائدہ امور میں الجھا رشوت ليمآ\_



77- کسی پرظلم وزیادتی کرنا۔ 74- برائی کا حکم وینا۔ 73- جھوٹی گواہی دینا۔ 75- جھوٹی گواہی دینا۔ 76- جھوٹی گواہی دینا۔ 76- جھوٹ بولنا۔ 77- دین میں غلو سے کام لینا۔ 78- دین میں غلو سے کام لینا۔ 78- اللہ کی عبادت صرف ایجھے 79- اللہ کی عبادت صرف ایجھے 79- اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا۔ 80- اللہ کی عبادت میں کرنا۔ 81- غرور وخود پسندی کامظام ہوگر تا۔ 82- لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ 83- دینا کے مال کے باعث وھو کے 84- لوگوں کی جاسوی کرنا۔ میں آ جانا۔ 85- خواہش نفس کے پیچھے لگنا۔ 86- غیبت کرنا۔ 85- خواہش نفس کے پیچھے لگنا۔ 86- غیبت کرنا۔ 88- جھوٹی قسم کھانا۔ 88- جھوٹی قسم کھانا۔

انسان کے لیے محفوظ قلعہ ہرسرکش شیطان اور ہرضدی جابرمض کی دست برد ہمضدی جابرمض کی دست برد

> • صبح وشام کے اذ کار • متفرق اذ کار



## انسان کے لیے محفوظ قلعہ

انسان کے لیے ہرسرکش شیطان کے اثرات اور برضدی جابرشخص کی پکڑ ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ۔

## صبح وشام كاذكار:

جوشخص نماز فجر کے بعد اور عصر اور مغرب کے مابین ان اذکار کو پابندی ہے پڑھے گا میاز فجر کے اور شیطان پڑھے گا میاذ کاراس شخص کے حق میں ایک منبوط قلعہ ٹابت ہوں گے اور شیطان اس شخص پر غلبہ کے لیے کوئی راہ نبیں یا سکے گا۔

## بسم الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

﴿ الْحَمْدُ بِيلُهِ دَتِ الْعُلَمِينَ الْ الزّحْنِ الْمُوبِيَةِ الْمُلِينِ الْمُعْدُ وَاللّهِ الْمُلْسَتَقِيمَ الْمُلِينِ الْمُلْكِينَ الْمُلْسِكَقِيمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ





# انعام فرمایا ان کانبیل جن پرغضب کیا گیانه مرابول کاند انعام فرمایا ان کانبیل جن پرغضب کیا گیانه مرابول کاند

الله المنتفعة المنتب الانتباع فينوا هُدى بنتقيت الترين يؤمِنون بالتقين الترين يؤمِنون بالقين الترين يؤمِنون بالقينب ويقينه في القلوة ومِنا الرقفه في الفينون الولاين يؤمِنون المنتب ويقينه وكانون وكانون ومن النول من قلبينا وبالرحوة هم يوقون المنافون المنافون المنتب على هُدى مِن رَبِهِمْ وَأُولِلِكَ هُمُ اللفيخون الله

''تم سب کا معبود ایک بی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق تنہیں ، وہ بہت بی رحم کرنے والا بڑا مہر مان ہے' ۔ ®



<sup>- 163: 1-7-</sup> ١ الترون 1-5- ١ الترون 163-



وَسِعَ الْوَسِينَةُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَتُودُ وَ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَنِيُ الْعَظِيمُ الْمَا الله وه ہے کہ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ جاوید ہے پوری کا مُنات کو تھا ہے ہوئے ہے۔ اے اور گھ آتی ہے نہ نیند۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ کون ہے جواس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے ۔ جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے وہ اے بھی جانتا ہے اور جوان کے بیجھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آسکی الله یہ کہ وہ خود بی کسی چیز کا علم وینا جات کی گرفت میں نہیں آسکی الله یہ کہ وہ خود بی کسی چیز کا علم وینا جات کہ کہ کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے بیجھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آسکی الله یہ کہ وہ خود بی کسی چیز کا علم وینا جات ہے۔ اس کی گرب نے زمین وآسان کو گھیر رکھا ہے ۔ وہ ان کی جمہبانی سے تھکانہیں ہے وہ بہت بلنداور عظیم ہے ۔ ' ①

<sup>-255:5€</sup> البترة: 255



''رسول بھی اورمومن بھی ایمان لائے بیں اس ہدایت پر جورسول کریم پران کے رب کی طرف سے نازل کی تئی۔ بیسب اللہ تعالی پر اور اس کے فرشنوں یر،اس کی کتابوں براوراس کے رسولوں برایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا: ہم نے سنا اوراطاعت کی۔ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔اللہ تعالی کسی جان پر اس کی طاقت ے بڑھ کر بوجھ بیں ڈالتا جونیکی کسی نے کمائی ہے اس کا کھل اس کو ملے گا اورجو برائی کمائی ہے اس کا وبال بھی ای پریزے گا۔اے ہمارے رب!ہم ہے بھول چوک میں جو غلطیاں ہو جا کمیں ان پر تو ہماری گرفت نہ فر ما۔اے ہمارے مالک! ہم یروہ بوجھ نہ ڈالنا جوتونے ہم سے سلے لوگوں پر ڈالے تھے۔اے ہمارے رب! ہم جس بوجھ کواٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہم یہ نہ ڈال۔ ہم سے درگذر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم یہ رحم فرما۔ تو بی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کا فرول کی قوم پر غلبہ عطا فرما''۔ ①

ه شَهِدَ اللَّهُ أَنَا لاَ إِلَهُ إِلاَ هُوَ وَ الْمَسْبِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِبُنَّا فَا لَيْمَا الْعِلْمِ قَالِبُنَّا فَا الْعِلْمِ قَالِبُنَّا الْعِلْمِ قَالِبُنَّا الْعِلْمِ قَالِبُنَّا الْعِلْمِ قَالِبُنَّا الْعِلْمِ الْعَالِمُ أَنْ الْعَلِيمُ أَنْ الْعَلِيمُ أَنْ اللَّهُ الْعَلِيمُ أَنْ اللَّهُ الْعَلِيمُ أَنْ اللَّهُ الْعَلْمُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''اللہ نے خودشبادت دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے اس نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے اس زبر دست حکمت والے کے سواکوئی معبود برحق نہیں''۔ ©



<sup>-18: □</sup> الترة: 285-285 © آل عران: 18



الإلى رَبَّكُمُ النَّذَ الَّذِي خَتَقَ السَّلُوتِ وَالْرَصَ فِيْ سِتَنَا اَيَامٍ ثُمَّ السَّوٰى عَلَى الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْفَيْسِ اللَّهُ الْمُلَّالُ النَّهُ الْمُلْبُلُهُ حَشِيْتًا وَالشَّلْسَ وَالْقَبَرَ وَالنَّبُومِ عَلَى الْعَرْشِ الْعَلْمِ اللَّهُ وَالْمُمْلُ اللَّهُ حَشِيْتًا وَالشَّلْسَ وَالْقَبَرَ وَالنَّبُولِ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينِينَ اللَّهُ مُسَخِّرَتِ إِلَّهُ مِرِهِ أَلَا لَهُ الْفَاقُ وَالْوَمْلُ التَّبَرَى اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينِينَ اللَّهُ وَلَا مُمْلِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

" بے شک اللہ بی تمہارارب ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کیا، پھرعش پرمستوی ہوا۔ وہ رات کو دان پر ڈھا تک دیتا ہے پھر دان رات کے بیچھے جلدی ہے دوڑا چلا آتا ہے۔ اس نے سورج چاند اور ستارے پیدا کیے ،اس طرح کہ سب اس کے تعلم کے تابع ہیں۔ فہر دار رمومخلوق بھی اس کی ہار اور ہمی اس کا ہے۔ بڑا بابر کت ہا اللہ سارے جہانوں کا پالے ولا ہے۔ اپنے رب سے دعا ما گوگر گڑاتے ہوئے اور چپکے جہانوں کا پالے ولا ہے۔ اپ والوں کو ناپند کرتا ہے۔ اور دنیا میں اصلاح ہوجانے کے بعداس میں فسادائگیزی نہ کرواوراس کو پکارواس (کے عذابوں) سے ڈرتے ہوئے اور اس کی (رحمت کی) امید کرتے ہوئے۔ یو نظرابوں) سے ڈرتے ہوئے اور اس کی (رحمت کی) امید کرتے ہوئے۔ یقینا اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے'۔ ش

﴿ لَقُلْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ الْفُسِكُمْ عَزِيزًا عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيضَ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ وَالْمَ اللهُ اللهُو

<sup>€</sup> الافراف:54-56





## عَكَيْدِ تُوكِّنْتُ وَهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ

" تمبرارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے میں جو تمبراری بی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمبرارا نقصان میں بڑناان بر بہت شاق گزرتا ہے۔ تمبراری فلاح کے وہ بڑے فیق اور فلاح کے وہ بڑے فیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر بدلوگ روگردانی کریں تو کہدد بیجیے میرے لیے اللہ بی کم بربان ہیں۔ پھر اگر بدلوگ روگردانی کریں تو کہدد بیجیے میرے لیے اللہ بی کافی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور وہ عرش عظیم کامالک ہے"۔ ہ

الْ فَسَبَحْنَ اللّهِ حِيْنَ تُنسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْحَبْدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِيْنَ تُطْبِوُنَ ، يُخْرِجُ الْحَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَالْحَيْثِ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَالْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ الْمَالِمُ وَيُعْلَى مَوْتِهَا لَا وَكُنْ إِلَى تُخْرَجُونَ اللهِ الْمُرْتِي الْمُوتِ وَيُخْرِجُونَ اللهِ وَالْمُرْالِي تُخْرَجُونَ اللهِ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

''جب تم شام کرواور جب تم صبح کرو، الله کی تنبیج کرو۔ آسانوں اور زمین میں ای کی تعبیج میں ای کی تعبیج میں ای کی تعبیج کی اس کی تعبیج کیا کرو۔ وقت بھی اس کی تعبیج کیا کرو۔ وبی زندہ کومردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکا آنا ہے، اور وبی زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشا ہے۔ ای طرح تم بھی قبروں سے نکا لے جا کا گے'۔ ©



<sup>©</sup> التوبه: 129-128\_

<sup>-19-17:01</sup> D



الْ وَالضَّفْتِ صَفَّا الْ فَالزُّجِرْتِ رَجْرًا الْ فَالشَّبِيْتِ ذِنْرًا اللهَّكُمُ لَوَ الضَّلْةِ وَالْمَالِقِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللللللَّالِمُ ا

'دفتم ہے قطار در قطار صف باند ھنے والے فرشتوں کی ۔ پھران کی قتم جو ڈائنے پھٹکار نے والے ہیں۔ پھران کی قتم جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ پھران کی قتم جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یقینا تم سب کا معبود برخی صرف ایک ہے۔ آ سانوں اور زمین کا،ان کے درمیان کی سب چیزوں کا اور مشرقوں کا وہی رب ہے۔ ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت ہے آراستہ کیا ہے اور انہیں ہر سرکش شیطان سے دنیا کوستاروں کی زینت ہے آراستہ کیا ہے اور انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا گئے بلکہ ہر جانب ہے انہیں مار پڑتی ہے، بھگانے کے لیے ماور ان کے لیے دائی عذاب ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک آ دھ بات ا چک کے اور ان کے لیے دائی عذاب ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک آ دھ بات ا چک کر لے بھا گے تو اس کے پیچھے شہاب ٹا قب لگ جا تا ہے۔ ' ®

"حم-اس كتاب كا تازل فرمانا الله زيردست علم دالے كى طرف ہے ہے۔

٠ السافات: 1-10





گناہ کو معاف کرنے والا ، توبہ قبول کرنے والا ، سخت عذاب دینے والا اور انعام وقدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ۔ اس کی طرف سب کولوٹ کے جاتا ہے ۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ۔ اس کی طرف سب کولوٹ کے جاتا ہے '۔ ©

﴿ لِلْمُعْشَرُ الْجِنَ وَالْإِنْسِ إِنِ الْسَلَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّلُوتِ وَالْأِرْضِ فَانْفُدُوا وَالْإِنْسِ إِنِ الْسَلَطِي اللَّهِ مَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا وَلَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطِي اللَّهِ فَيَاتِي الرَّغِ رَبِّكُمَا تُكَذِينِ \* وَالْأَرْضِ فَالْفَانُونِ وَاللَّهِ مِنْ فَي إِلَّا لِسُلْطِي اللَّهِ مَنْفُدُونِ اللهِ مَنْ فَي اللهِ مَنْ فَي اللهُ اللهِ مَنْ فَي اللهِ مَنْ فَي اللهُ اللهِ مَنْ فَي اللهُ اللهِ اللهُ ال

''اے گروہ جن وانس! اگرتم میں آسانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھا گئے کی طاقت ہے تو بھا گ کر دیکھو،تم بھا گ نبیس سکتے ۔ اس کے لیے غلب اور زور چاہیے۔ (جوتم کو حاصل نبیس) پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے ۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا،تم مقابلہ نبیس کر سکو گئے۔ 2

الأغوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم الألاث مرّات مرّات الله من التسميع عليم كي يناه من آتا جول شيطان مردود سيئ مرتبه مرتبه مرهمين مرسمين م



<sup>-3-1 /6</sup> D

<sup>25-33:</sup> والمركن 35-33



''اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارہ ہے تو تم ویکھتے کہ وہ خوف الی سے پہت ہوکر بھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور وفکر کریں۔ وہ اللہ بی ہے جس کے سواکوئی معبود برخی نہیں۔ وہ منا ب اور ظاہر چیز کا جانے والا ہے۔ وہ بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ بی ہے جس کے سواکوئی معبود برخی نہیں، بادشاہ، نہایت مقدل ، سراسر سلامتی، امن دینے والا، بگہبان ، سب پر غالب، اپنا تھم برور نافذ کرنے والا، بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وبی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، مورت گری کرنے والا، اس کے لیے اللہ ہے، پیدا کرنے والا، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ آ سانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی یا کیزگی بیان کرتی ہے بہترین نام ہیں۔ آ سانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی یا کیزگی بیان کرتی ہوں وہ زبردست اور تھکت والا ہے'۔ ©

﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَرِّ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَا ثَنِينَا اللهُ وَكِينِلاً ﴾ "مشرق اورمغرب كارب،اس كيسوا كوئي معبود برحق نبين لهذااى كواپنا كارماز بنالؤئي ©

﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ آحَدٌ \* أَنْهُ الطَّهَدُ \* لَمْ يَلِدُ فَا وَلَمْ يُولَدُ لَا وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ

<sup>€</sup> الرال:9\_



<sup>-24-21:</sup> ملك D



## لَفُوا أَحَلُ ﴾

'' کہدو بیجے وہ اللہ ایک بی ہے۔ اللہ تعالی بے پرواہ ہے۔ نداس کی کوئی اولاو ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ بی کوئی اس کا ہمسر ہے''. ( تین مرتبہ پردھیں )۔ ①

فِ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَكِقِ الْمِنْ شَيْرِ مَا خَكُقَ الْوَمِنْ شَيْرِ غَاسِقِ إِذَا وَمِنْ شَيْرِ غَاسِقِ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَقَبُ الْ وَمِنْ شَيْرِ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَقَبُ الْ وَمِنْ شَيْرِ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ ("كهدو يجي ميں ضبح كے رب كى پناه ميں آتا ہوں اجراس چيز كے شرے جو اس نے بيدا كى ہے اور رات كى تاركى كے شرے جب وہ چھا جائے اور گرہوں ميں چھو نكنے واليوں كے شرے اور حاسد كے شرے جب وہ حسد گرہوں ميں چھو نكنے واليوں كے شرے اور حاسد كے شرے جب وہ حسد کر رہوں ميں جو اليوں كے شرے اور حاسد كے شرے جب وہ حسد کے سُر ہے جب وہ حسد کے شرے جب وہ حسد کے شرے جب وہ حسد کے سُر ہے جب وہ حسد کے سُر ہوں میں جب وہ جب وہ حسد کے سُر ہوں میں جب وہ حسن کے سُر ہوں میں جب وہ حسال میں جب وہ حسال میں کے سُر ہوں کے سُر

الْوَسُواسِ أَ الْخَتَّاسِ اللَّاسِ الْ مَلِيْ النَّاسِ الْ النَّاسِ الْ الْهِ النَّاسِ الْ مِنْ شَيْرِ الْوَسُواسِ أَهُ الْخَتَّاسِ الْ الَّذِي يُوسُوسُ فِيْ صُدُودِ النَّاسِ الْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَهُ الْخَتَّاسِ الْ

"کہد دیجے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی ہاہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی ہلوگوں کے حشر سے کی ہلوگوں کے حقیق معبود کی پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے کے شرسے جو بار بار بلٹ کرآتا ہے جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے جواہ جو ہوں ہیں وسوسے ڈالنا ہے جواہ جنوں میں سے ہو باانسانوں ہے '۔ 3



ال فلاص 1-4-

<sup>-5-1:</sup> اللكن C

\_6-1: الناس: 1-6



"بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يضُوَّ مع اسْمه شيءٌ في الأرْضِ ولا في السّماء، وهُو السّميعُ الْعليمُ اللاث مرّاتِ

"اس الله كے نام كے ساتھ جس كے نام كے ساتھ زمين وآسان كى كوئى چيز نقصان نہيں دے سکتی اور وہ سب كچھ سننے والا جاننے والا ہے" (تين مرتبه) \_ ①

"أغوذ بكلمات الله النّامّات منْ شرّ ما خلق "ثلاث مرّاتِ
"ميں الله كاملت كمات كماته بناه جا بتا بول براس چيز كشرے جو
اس نے پيداكى"۔ (تين مرتبہ يرهيں) @

العود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده،
 ومن همزات الشياطين وأن يخضرون،

'' میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ، اس کی نارانسکی ہے ، اس کی سزا ہے ، اس کے بندوں کے شر ہے ، شیطانوں کے وسادس سے اور ان کے میرے یاس آئے ہے'۔ ©

النَّودُ بكلمات الله النّامَات من شرّ ما ينزلُ من السّماء، وما يغرُخ فيها، ومن شرّ ما ذرأ في الأرض ومن شرّ ما يخرُخ منها، ومن شرّ فتن اللّيل والنّهار، ومن شرّ طوارق يخرُخ منها، ومن شرّ فتن اللّيل والنّهار، ومن شرّ طوارق اللّيل والنّهار إلّا طارقًا يظرُق بخيرٍ يارخمن، اللّهم اأنت ربّ الْعرش ربي لا إله إلّا أنت، عليك توكّلُتُ وَأَنْت ربّ الْعرش الْعرش الْعظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حؤل

<sup>©</sup> سنن الي داود 5088 © سنن الي داود 3898 ® سنن الترخدي 3528\_



'' میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہراس چیز کے شرہے جو آ سان سے اترتی ہے اور جواس میں چڑھتی ہے ، اور ہراس چیز کے شر سے جے اس نے زمین میں پھیلایا اور جوز مین ہے لگتی ہے، اور شب وروز کے تمام فتنوں کے شرہے ، اور ہررات کے اور دن کے وقت آئے والے کے شر ے، موائے ایے آنے والے کے جو خیرے آئے، اے نہایت رحم کرنے والے، اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے بھی پر بھروسہ کیا، تو عرش عظیم کا ما لگت ہے۔ جوالند نے جا ہاو بی ہوا اور جو نہ جاباوہ کیں ہوا نہیں ہے برائی ہے بیخے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگراللہ بلندعظمت والے کی توفیق ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیزیر قادر ہے۔اللہ تعالی نے ہر چیز کوائے علم کے ساتھ گھیرر کھا ہے'۔ 🛈 «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسَالُكَ الْعَافِيةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآحِرَةِ. اللَّهُمُّ! إِنِّي أَسَالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي دِينِي وَذُنْيَا يَا وَأَخُلِي وَمَالِي. اللَّهُمِّ! استُرُّ عؤراتي وآمنُ رؤعاتي اللَّهُمِّ! الحَفظني منْ بَيْن يديُّ ومن خلُّفي، وعنْ يميني وعنْ شمالي ومنْ فؤقي، والحُوذُ بعظمتك أنْ أغتال من تختى ا

"اے اللہ! میں اینے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہراس



D مندامام احمد 419/3 والطرمل اليوم والليلة ما بن السنى 57-



جاندار کے شرے جس کی پیشانی کوتو کیڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرارب صراط متنقیم پر ہے۔ اے اللہ! میں جھے ہے دنیاو آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں جھے ہے دین وونیا میں اور ابل وعیال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیب کو ڈھانپ دے اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیب کو ڈھانپ دے اور خوف کی چیزوں ہے جھے امن عطافر ما۔ اے اللہ! میری حفاظت فر مامیرے آگے ہے ، میرے بیجھے ہے ، میرے دائیں اور بائیں ہے اور میرے او پر سے۔ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات ہے کہ میں اپنا اور پائیں ہے دھنسادیا جاؤں ''۔ ®

«اللّهٰمُ! أنت ربّي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على غهدك ووغدك ما استطغت، أغوذ بك من شر ما ضنغت، أبُوء لك بنغمتك على، وأبُوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلّا أنْتَ،

''اے اللہ تو میرا پر وردگار ہے، تیرے سواکوئی معبود برخی نہیں تونے مجھے بنایا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عبد اور وعدے پر اپنی ہمت کے مطابق قائم ہوں، میں نے جو برے کام کیے ان کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے تیرے احسانات کا اقر ار اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہو کہ تیرے سواکوئی گناہ وں کا اعتراف ہو کہ تیرے سواکوئی گناہ معاف نہیں کرسکتا''۔ ©

«آمنْتُ بِاللهِ الْعظيم وخُدهُ، وكفرْتُ بالْجبُت والطّاغوت

<sup>-6306:</sup> عنن الى داود:5074 @ ميم البخارى:6306 @ O



واسْتُمْسَكُنُ بِالْغُرُوةِ الْرُثْقَى الَّتِي لَا الْفَصَامِ لَهَا، وَاللَّهُ سميعٌ عليمٌ \*

''میں اللہ عظمت والے اسکیلے کے ساتھ ایمان لایااور میں نے بتوں اور باطل معبود ول کا انکار کیا اور میں نے اس مضبوط کڑے کوتھام لیا جو بھی ٹو نے باطل معبود ول کا انکار کیا اور میں نے اس مضبوط کڑے کوتھام لیا جو بھی ٹو نے والا نہیں ، اور اللہ سب کچھ سننے والا جانے والا ہے'۔ ①

السَنغُفرُ الله الْعظيم الَدي لا إله إلا هُو الْحِيِّ الْفَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

'' میں اللہ عظمت والے سے گنا ہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زندہ ہے اور ساری کا ئنات کو تھا ہے ہوئے ہے۔ میں اس کی طرف تو بہ کرتا ہوں'۔ (تین مرتبہ) ©

"رضینابالله ربًا و د لإسلام دیت و بمحمد نبیًا ، حسی الله لابانه الله لابانه الله هو ، علیه تو تحلی ، و هو رب العرش العظیم سبع مرّات ، د من الله کرب مونے پر اور محمد کے بی بونے دین ہونے پر اور محمد کے بی بونے پر راضی ہو گئے . میرے لیے اللہ کافی ہے . اس کے سواکوئی معبود برحق نبیس اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے '۔ (سات بار پر هیس) ®

الا إله إلا الله وخدة لا شريك له، له الملك وله الحملاً وهُو على كُلِّ شيء قديرًا مانة مرّة

"الله كے سواكوئي معبود برحق نبيس، وہ اكبلا ہے اس كاكوئي شريك نبيس، اسى كى بادشاہى ہے، اسى كى بادشاہى ہے، اسى كى تعريف ہے اور وہ ہر چيز پر قادر ہے، ہے،

آخس الطير ي 19/3 تغيير الآية 256 من سورة ابقرة على اليوم، والليلة الابن السنى 83 -

<sup>3</sup> سنن الي داود: 5081,2425 @ محيم سلم: 594\_



السُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ المِائَةَ مَرَّةِ

" پاک ہے الله اپن حمد کے ساتھ' سوبار پڑھیں۔

" السُنغفر الله و اُنُوب الله في اللهِ مانة مرّة "
" میں اللہ ہے گنا ہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف تو بہ کرتا ہوں' ۔ (سومر تبہ بڑھین)

" ول' ۔ (سومر تبہ بڑھین) ©

''اللہ پاک ہے اپنی تعربیف کے ساتھ ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر ، اپنے نفس کی رضامندی کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کمش کی رضامندی کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیابی کے برابر''۔ تین بار پڑھیں ۔ (\*\*)

اللَّهُمُّ! إِنِّي أَصْبِحُتْ (وفي الْمساء يَثُولُ: أَمْسَيْتُ)

<sup>©</sup> مج سلم 2692 © مج سلم 2702 منداحمد 293/5-© مج سلم :406 © مج سلم :2726-



أَشْهِدُك، وأُشْهِدُ حملة عرشك وَملَائِكتك، وجميع خلفك أنَّت الله الله إلَّه إلَّا أنْت وأنَّ مُحمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُكَ أَنْت مَرَاتٍ

اے اللہ! میں نے صبح اس حال میں کی (اور شام کے وقت کیے) میں نے شام اس حال میں کی کہ میں کچھے، تیرے فرشتوں کو، تیرا عرش اٹھانے والوں کو اور تیری بوری مخلوق کو اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ تو وہ اللہ وحدہ لاشر یک ہے جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں ،اور یہ کہ محمد سی تیزے بندے اور رسول ہیں' ۔ (حیار بار پردھیں) ®

«النّهُمّ! بك أضبخا، وبك أمسينا، وبك نخيا، وبك نموت، وإليك النّشور، اللّهُمّ! ما أصبح (وفي المساء يقول: أمسى) بي من نغمة أو بأحد من خلقك فمنك وخدك، لا شريك لك، فلك الْحمْدُ ولك الشّكر، اللّهُمّ! إنّي أصبختُ (وفي المساء يقول: أمسينتُ) منك في نغمة وعافية وسنر، فأنه علي نغمت وعافيتك وسترك في الدّنيًا وَالآخِرَةِ، ثَلَاتَ مَرّاتِ

"اے اللہ! ہم نے تیرے ہی نام ہے کی اور تیرے ہی نام ہے شام کی،
اور ہم تیرے ہی نام ہے زندہ رہیں گے اور تیرے ہی نام ہے مریں گے،
اور ہم تیرے ہی ضور اٹھ کر حاضر ہول گے۔اے اللہ! مجھے جونعت صبح کے وقت
(اور شام کو کیے ) شام کے وقت ملے ، یا تیری مخلوق میں ہے کسی کو ملے ، تو وہ



<sup>€</sup> سنون الي داود 5069 -



تجھ اکیلے بی کی طرف ہے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہرشم کی تعریف اور ہر فتم کا شکریہ تیرے بی لیے خاص ہے۔ اے اللہ! میں نے تیری طرف ہے صحت، عافیت اور پردہ پوٹی کی حالت میں صبح کی (اور شام میں کمے) شام کی، مجھ پر دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوٹی کی شخمیل فرما''۔ (تین بار پڑھے) ®

«أَصْبِحْنَا (وفي الْمِسَاءِ يَقُولُ: أَمُسِيْنَا) على فظرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا مُحَمَّدٍ، وعلى ملَّة أبينا إبْرَاهيم حنيفًا مُسْلِمًا وما كَان من المُشْرِكِين، أَصْبِحْنَا (أَمْسِيْنَا) وأَصْبِح (أَمُسِي) الْمُلُكُ لله، والْحَمْدُ لله، لا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحَمَٰدُ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ! أَسْأَلُكُ خَيْرً هذا الْيَوْمِ، (وفي الْمساء يقُولُ: النَّبْلة) وخيْر ما بعُدهُ، وأُغُوذُ بِكَ مِنْ شُرَّ هٰذَا الْيَوْمِ (وَفِي الْمُسَاءُ يَقُولُ: اللَّيْمَةُ) وشرٌّ ما بعُدهُ، ربِّ! أغُوذُ بك من الْكسل وسُوء الْكبر، رت! أغوذ بك من عذاب في الدّر وعذاب في الْقبر ا "ہم نے صبح کی (اور شام میں کیے) ہم نے شام کی دین اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اینے نبی حضرت محمر کے دین پر ، اور اپنے پاپ ابراہیم کی ملت یر، جویکسو تھے اور مشرک نہ تھے۔ ہم نے صبح کی (یاشام کی) اور اللہ کے تمام

ملک نے صبح کی (یاشام کی) اور تمام تعریفیس اللہ کے لیے جیں، اللہ کے سوا

<sup>©</sup> سنمن الي داود 5062°5072 وانظر إلا ذكا رلكنو وي 242\_



کوئی معبود برخق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی باشابی ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ جرچیز پر قادر ہے۔ اے پروردگار! میں آج کے دن کی بھلائی (اور شام میں کھے) آج کی رات کی بھلائی اور آج کے دن کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں آج کے دن کے بعد جردن کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں آتا کے دن کے شرے (اور شام میں کھے) آج رات کے شرے۔ اے پروردگار! میں ستی، کمزوری اور بدترین بڑھا ہے ہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے پروردگار! میں جہنم میں اور قبر میں عذاب دیے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے پروردگار! میں جہنم میں اور قبر میں عذاب دیے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ " ©

والعظمة والخلق والأمر والليل واللهار وما يضحى فيهما لله وَحُدَهُ،

''نہم نے اور اللہ کے سارے ملک نے اللہ کے لیے صبح کی (یاشام کی )۔ برائی ،عظمت، پیدا کرنا، علم دینا، رات اور دن اور جس چیز پر بھی دھوپ پر تی ہے سب کھواللہ واحد کے لیے ہے' \_©

اللَّهُمّ! الجعلَ أوَّل هذا النَّهَار (النَّيْن) صلاحًا، وأوْسطهُ فَلَا حَا وَاخْرهُ لَا اللَّهُمْ اللُّهُمْ اللُّهُمْ اللَّالِينَ وَخَيْرَ الآخرة فَلَا حَا وَاخْرهُ لَجَاحًا، أَلْمَالُكُ خَيْرِ اللَّهُمُ وَخَيْرَ الآخرة يَاأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،

"اے اللہ!اس دن کے (یارات کے ) پہلے حصہ کو در تنگی، درمیانے کو فلاح،

D متحد مسلم 2723 الأوكار للنوى 234 عمل اليوم والليلة الابن السنى 34-

<sup>@</sup> الأذكارللووى:235\_



اور آخری کو کامیانی بنادے۔ اے ارحم الراحمین! میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا طلب گار ہوں '۔ ©

"سُبُخَانَ الله وَبِحَمْده، لا قُوة إلّا بِالله، مَا شَاءَ الله كَان، وَمَا لَمْ يَشُأ لَمْ يَكُنّ، ولا خُول ولا قُوة إلّا بالله الْعَلَيْ الْعَظِيم، أَعْلَمُ أَنَ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ، وَأَنّ الله قَدْ أَحَاظَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلَمًا،

"پاک ہے اللہ اپن تعریف کے ساتھ کسی کے پاس اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی طاقت نہیں، جواللہ نے چا ہاوہ ی جوااور جونہ چا ہانہیں جوالہ ہے نہیے کی کوئی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے جو بلند کوئی ہمت اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ میں جانتا ہول کہ اللہ تع لی ہرایک چیز پر قاور ہے اور اللہ تع لی ہرایک چیز پر قاور ہے اور اللہ تع لی ہرایک چیز کوانے علم سے گھیر رکھا ہے " ۔ ©

اللّهُمَ! أنت خعفتني وألت تهديني، وألت تُظعمني وألت
 تَشقيني، ألت تُميئني وألت تُخيبني، سبْع مرّاتٍ

"الے اللہ! تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی مجھے ہدایت عطافر ما تا ہے 'تو ہی مجھے کھلا تا اور تو ہی مجھے موت و ہے گا اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا'۔ (سات مرتب) ® اللّہ لَٰمَ ہَا! فاطر السّما والت والازض، عالم الْغین والشّهادة، ربّ کُلِّ شیء و ملیکه، اشْهد آن لا إلّٰه إلّٰا أنّٰت أغوذ بك من شر نفسي و شر الشّبطان و شرکه و أنْ اقترف على مُسْعه »

"اے اللہ!آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے چھپے اور ظاہر کو جانے

أكمل اليوم والليلة الابن السنى 38 ۞ سنمن الى داود 5075 ـ

<sup>)</sup> الترخيب والتربيب 395 والخرسلسلة الأحاديث الضعيفة 5349 \_

مرایک چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا
کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنے نفس کی شرارت سے اور شیطان کے شرسے
اور اس کی شراکت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی
تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنی جان کے خلاف یا کسی مسلمان کے خلاف
کسی برائی کا ارتکاب کروں' ۔ ©

اللّهُمّ! ربّ السّماوات وربّ الأرض وربّ الغرش العوش، العطيم، ربّا وربّ كُلّ شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل النّؤراة واللانجيل والفرقان، الفوذ بك من شرّ كُلّ شيء أنت الأوّل فليس قبلك شيء أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الأخر فليس بغدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الفاهر الفض عنا الدّين وأغم من الفقرة

''اے اللہ! زمین اور آسانوں کے پروردگار، عرش عظیم کے مالک، بھارے اور بھر چیز کے پروردگار، دانے اور شملی کے چیاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، میں تیری پناو میں آتا بوں اپنانس کی مشرارت سے اور براس چیز کے شرسے جس کی بیش نی تو پکڑے بوئے شرارت سے اور براس چیز کے شرسے جس کی بیش نی تو پکڑے بوئے ہے۔ تو بی اول ہے، تھے سے پہلے کوئی چیز نہقی اور تو بی آخر ہے ہر چیز کے فنا بونے کے بعد تو بی رہے گا، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے بیجھے تھے سے زیادہ نزویک کوئی چیز نہیں۔ میرا قرض دور فرمادے اور مجھے تھے دی سے نجات عطافر ما''۔ ©

<sup>©</sup> سنن الترندي 3392 منن اني داود 5067 مسلم 2713\_



«اللَّهُمَ أَلْتَ أَحَقُ مِنْ ذُكرِ، وأحقُ مِنْ عُمد، وأَلْصِرُ مَن الْبَتْغِي، وَأَرْأَفُ مِنْ مِلْكُ، وَأَجُودُ مِنْ شَيْلٍ، وَأَوْسِعُ مِنْ أغطى، أنْت الْملكُ لا شريك لك، والقويُّ لا ندَّ لك، كُلُّ شَيْءِ هَاللَّكَ إِلَّا وَجُهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بَاذُنك، ولنَ تُعْصَى إِلَّا بِعَلْمِكَ، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصَى فَتَعْفَرْ، أَقُرِبُ شهيدٍ وأدُني حفيظٍ، خُلت دُونِ النُّهُوسِ، وأخذُت بالنُّواصي، وكننت الآثار ونسخت الأجال، والْقُلُوبُ لك مُعْضِيةً، والسّرُّ عندك علانيةً، والحلالُ ما أخللت، والحرام ما حرَّمْت، والدِّينُ ما شرغت، والأمرُ ما قضيت، الْخَلَقُ خَلَفْتُ وَالْعَبُدُ عَبُدُكُ، وَالْتَ اللَّهُ الرُّؤُوفُ الرَّحيمُ، أَسُالُكُ بِنُورُ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرِقَتْ لَهُ السَّمُواتُ والأرْضَى، وبكُلُّ حقُّ لهو لك، وبحقَّ السَّانايين عليْك أنَّ تَقْبِلْنِي فِي هَذَهِ الْغَدَاةِ (الْعَشْيَةَ) وَأَنَّ تُجِيرِبِي مِن النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ۗ

''اے اللہ! جنہیں یاد کیا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ ذکر کا حقدار ہے، جن کی عبادت کی جار ہی ہے تو ان سب سے زیادہ عبادت کا حقدار

<sup>🛈</sup> سنن الي داود:5090 🖚





ہے۔جنہیں تلاش کیا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ جو بھی اشیاء کے مالک ہیں تو ان میں سب سے مہربان وشفیق ہے۔جن سے موال کیا جاتا ہے تو ان سب سے بڑھ کرعطا کرنے والا ہے، جو دیتے ہیں تو ان سب سے بڑھ کر دینے والا ہے، تو ایسا بادش ہے کہ تیرا کوئی شریک نبیس تواپیاطا قتور ہے جس کا کوئی ہم پلہ ہیں۔ تیری ذات کے سواہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تیری جوبھی اطاعت ہوگی تیرے تھم ہی ہے ہوگی اور تیری جوبھی نافر مانی ہوگی، تیرے علم میں ہے۔ تیری فر مال برداری ہوتی ہے تو تو اس کی قدردانی کرتا ہے۔ تیری نافر مانی ہوتو معاف فر ما دیتا ہے۔ تو قریب ترین گواہ اور نزد یک ترین محافظ ہے۔ تو لوگوں کے سواسب سے زیادہ نز دیک ہے۔ ساری کا نئات کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔تمام چیزوں کاعلم تو نے لکھ دیا ہے اور ہر چیز کی موت کا وقت تو نے تحریر فرما دیا، سارے دل تیرے بی مختاج میں ، خفیہ راز تجھ پر آشکارا میں ، حلال وہ ہے جسے تونے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جھے تو نے حرام قرار دیا۔ دین وہ ہے جھے تو نے جاری کیا بھم وہی چلتا ہے جس کا تو فیصلہ کر دے ، ساری مخلوق تیری پیدا کر دہ ہے اور سب بندے تیرے بی غلام ہیں، تو اللہ ہے شفیق ومبریان، میں تیرے چبرے کے اس نور کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں ، جس کے باعث آسان اورز مین روش میں اور ہراس حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرے بی لیے خاص ہے اور اس حق کے ساتھ جو تیرے دریار میں مانگنے والوں کوعطا کیا گیا ہے کہ تو ای صبح کو (یا شام کو) میری دعا قبول فر ما اور مجھے ا بی قدرت کا ملہ کے ساتھ جہنم کی آگ ہے نجات عطافر مادیے' یہ



<sup>©</sup> مجم الملمر الى الكبير:8/316\_



"اللَّهُمّ! إِنِّي أَغُوذُ بِثُ مِنْ جِهُدِ الْبِلاء، ودرك الشِّقاء، وَشُمّاتُةِ الْأَعْدَاءِ»

"ا الله! مل تيرى پناه مين آتا بول تخت مشقت ، برجحتى كو پنج جانے عن برح في الله مين الله مين الله مين الله من الله من

''اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہوجانے ہے،
تیری عافیت کے پلٹ جانے ہے، تیری اچا تک گرفت سے اور تیری ہرسم
کی نارافٹگی ہے' ۔ 3

اللَّهُمّ! آت نفسي تفواها، وزكها أنت خير من زكها،
 أنت وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا»

"اے اللہ! میرے نفس کو تقوی سے مزین فرما، اسے پاک کر کہ تو بہترین پاک کر کہ تو بہترین پاک کر کہ تو بہترین پاک کرنے والا ہے۔ تو بی میرے نفس کا والی اور مولا ہے '۔ @

اللّٰهُ مَا! إِنِّي أَعُوذُ بِكُ مِنْ قَلْبِ لا بِخُشْعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لا

\_2722 ﴿ مَعْيَى النَّارِي 6347 ﴿ مَنْ الْإِدَاوِدِ 1555 ﴾ فَي مَنْ النَّارِي 6347 ﴿ وَ273 ﴾ مَعْمَ مُعْمَدِ عَلَيْ النَّارِي 6347 ﴾

تشبع، وَمِنْ دَعُوةِ لا يُسْتِجَابُ لَهَا ا

"اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو بے فائدہ ہواور ایسی دعا ہو، ایسے علم سے جو بے فائدہ ہواور ایسی دعا سے جو بے قائدہ ہواور ایسی دعا سے جے قبولیت حاصل نہ ہو"۔

«اللَّهُمّ! اغْفَرْ لِي خطيئتي وَجهْلي، وإسْرافي في أَمْري، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي،

"اے اللہ! میری تمام خطاؤں کو، جہالتوں کو اور میرے کام میں تمام زیاد تیوں کو معاف فر مادے جن زیاد تیوں کو معاف فر مادے اور ان تمام گناہوں کو بھی معاف فر مادے جن کوتو جھے ہے ذیادہ جانتا ہے"۔

''اے اللہ! میرے ان تمام گنا ہوں کو معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے یا بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے یا علانیہ کیے اور اور وہ تمام گناہ بھی جن کوتو جھ سے زیادہ جانتا ہے ۔ تو بی آ گے کرنے والا اور چیجیے کرنے والا ہے، تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گناہ سے بہنے کی کوئی طاقت اللہ کی تو نیق کے بغیر کسی کے پاس مہیں ، ورکنا گارنے کی کوئی طاقت اللہ کی تو نیق کے بغیر کسی کے پاس مہیں ، ورکنا گھیں کے باس مہیں کی کوئی گھیں کے باس مہیں کی کوئی گھیں کے باس مہیں کا کھیں کے باس مہیں کی کوئی گھیں کوئی گھیں کی کھیں کے باس کی کھیں کے باس کی کھیں کے باس کی کھیں کے باس کے باس کی کھیں کے باس کے کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کھیں کی کھیں کے کھیں کے باس کے کہا کے کہا کہ کھیں کے کہا کہ کھیں کے کہا کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہا کہا کہ کے کہا کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہا کی کھیں کے کھیں ک

االلَّهُمَ! أَعِنِّي وَلَا تُعنَّ عليَّ، والمُكُرُّ لي ولا تَمْكُرُ عَليَّ،



<sup>-6398:</sup> عملم:2722 © مح الخارى:6398



#### وَالْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْ ا

''اےاللہ! میری مددفر مااور میرے خلاف کسی کی مددندفر ما۔ میرے حق میں تدبیر فر ما اور میرے قام میں تدبیر ندفر ما، اور جو کوئی مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مددفر ما''۔ ©

اللَّهُمَّ! الجُعلُني لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا،

''اے اللہ! مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا ، نہایت ذکر کرنے والا ، اپنے ہے بہت ڈر نے والا ، اپنے ہے بہت ڈرنے والا ، اور اپنے مرامنے بہت عاجز رہنے والا اور اپنے در پر آہیں مجرنے والا بناوے''۔ (2)

"ربّ تقبّل تؤبتي، واغسل حؤبتي، وأجب دغوتي، وثبت خبتي، وَسَدُهُ لِساني، والهٰدِ قلْبِي، واسْلُلُ سخيمة صدري خبتي، وَسَدُهُ لِساني، والهٰدِ قلْبِي، واسْلُلُ سخيمة صدري السالة! ميرى توبيقول فرما، مير عالنابول كودهود عاميرى دعا كوثرف قبوليت عطا فرما، ميرى دليل كوثابت ركه، مير عدل كو بدايت دع، ميرى زبان كوميدها ركا ورمير عيدى سياى، كين اور غصكو ذكال بابركن في اللّنهُمَ! أصْلِحُ لِي دينيَ الّذي هُو عضمة أمري، وأصلح لي دينيَ الّذي هُو عضمة أمري، وأصلح لي دُنياي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي الّتي فيها المؤت راحة لي من كُلُ شرّ، اللّهُمَ! أخسنُ عَاقبتنا في المؤت راحة لي من كُلُ شرّ، اللّهُمَ! أخسنُ عَاقبتنا في الأمور كُلْها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة الله الأخرة الله الأخوة الله الآخرة الله المؤت راحة الله اللهُمَ اللهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَةُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ

منن الرندى: 3551
 منن الرندى: 3551



D سنن الي داود: 1510 منح الأوب المغرد الخارى: 516-

"اے اللہ! میرے دین کی اصلاح فر ما جومیرے تمام امور کا محافظ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فر ما جس میں میری معیشت ہے، اور میری آخرت کی اصلاح فر ما جبال مجھے لوٹ کر جانا ہے، میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا اور میرے لیے موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اضافہ کا ذریعہ بنا اور میں جمار انجام اچھا کر وے اور جمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذا ہے۔ یہا گئی سوائی اور آخرت کے عذا ہے۔ یہا گئی سوائی اور آخرت کے عذا ہے۔ یہا گئی سوائی اور

### رات کوسوتے وقت کے اذ کار:

سیدہ عائشہ فی فا سے روایت ہے کہ:

<sup>©</sup> معجم مسلم 2720 وانظر منداحمه 181/4 © عمل اليوم والعيلة البين السنى 351-





" بی کریم سل جب اپنے بستر پر لیٹ جاتے تو اللہ کی پناہ جا ہے والے اذ کار پر ہے ہے اور کیار اپنی ہتھیلیوں میں بھونک مارتے اور پھر ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے" ۔ ۔ <sup>(1)</sup> صحیح بخاری اور سیح مسلم میں سیدہ عائشہ جاتھا ہی ہے روایت ہے کہ:

«كان إذا أوَى إلى فراشه كُلُ لَيْدةِ جمع كفّيه ثُمّ نفك فيهما، فقرأ فيهما ﴿فَلْ هُوَ الله أَحَدُنُ ﴿ وَالْفُلْ أَعُودُ بِرِبِ الْفَاقِ ﴾ والأقل أعُودُ بربِ الفاقية ﴾ والأقل أعُودُ بربِ الفاقية ﴾ والأقل أعُودُ بربِ الفاقية ﴿ مَنْ جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يغمل ذلك ثلاث مرّاب »

" نبی کریم سائیل جب رات کو اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے تو سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونک مارتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھوں کو اپنے بدن مبارک پر پھیر لیتے ۔ آپ اپنے سر، چبرہ، اور جسم کے سامنے والے حصہ مبارک پر پھیر لیتے ۔ آپ اپنے سر، چبرہ، اور جسم کے سامنے والے حصہ سے شروع کرتے تھے '۔ ©

حضرت عقبہ بن عمر وابوسعود انصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من این نے فر مایا:

الآیتان من آخر سورة البقرة، من قراه ما فی لیلة کفناه الله من المحض رات کوسوتے وفت سوره البقره کی آخری دوآیتی پڑھے بیاس کے لیے کافی ہوجاتی ہیں ''۔ (2)

D سنن الترندي: 3402

<sup>2192:</sup> معيم البخاري:5017 وميم مسلم :2192

<sup>808:</sup> محيح البخارى: 3275 ومحيم مسلم: 808



#### حصرت ابو مرسره فالفنزے روایت ہے کہ:

اوكلني رسُولُ الله 1.6 بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتِ فجعل يخفُو من الطّعام فأخلُنه فقلُتُ: لأرْفعتك إلى رسُول الله 1.1 فقصل المحديث - فقال: إذا أويُت إلى ورسُول الله 1.1 فقصل المحديث - فقال: إذا أويُت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، للم يزلُ معك من الله حافظ ولا يقربُك شيطانٌ حتى تُضح. فقال النّبيُ 1. ﴿: الصدقك وهُو كَذُوبُ، ذَاكَ شَيْطَانُ،

''رسول الله مُحْرِّفِهُ نے ایک بار مجھے صدقہ فطرے جمع ہونے والے نظے کی حفاظت پر مامور فر مایا، رات کوایک چور آیا اور کھانے کے ڈھیرے مٹی مجرکر چانے لگا میں نے اے پکڑ لیا اور کہا: میں مجھے رسول الله مُحْرِّنِی کی خدمت میں لے جاؤں گا ۔ آپ نے پوری حدیث ذکر کرکے آخر میں فر مایا: (اس چور نے مجھے ہے بہر پر لینے لگو تو آیت الکری پڑھ لیا کرو، پور نے بہر پر لینے لگو تو آیت الکری پڑھ لیا کرو، ایسا کرنے سے اللہ کی طرف سے پوری رات ایک محافظ تمہارے ساتھ دہ کا اور شیطان صبح ہونے تک تمہارے قریب نہیں آسکے گا۔ نبی کریم من اللہ نے فر مایا: وہ ہو تو جھوٹا گراس نے یہ بات کی گئی ہے۔ وہ شیطان تھا''۔ آ چنا نچے جو تحف سونے کا ارادہ کر سے اسے جا ہی ہے کہ وہ نماز والا وضو کر سے پھراپی دائنی کروٹ پر لیٹ کر آیت الکری اور سورۃ الفتی اور سورۃ الفاتی اور سورۃ الناس پڑھے پھراپی دونوں بھیلیوں کو جمع کر کے سورۃ اللہ خلاص، سورۃ الفلی اور سورۃ الناس پڑھے اور دونوں بھیلیوں میں پھوٹک مار کر جہاں تک ہاتھ پہنچے ان کو ایے جم پر پھیر لے۔ ایسا



D سيخ ابخاري:5010\_



تین بارکر ہے تو بیمل اس کے لیے شیاطین سے حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا، پھراس باب میں وارداذ کارمسنونہ پڑھ کرسوجائے۔حضرت علی کا قول ہے:

'' میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب عقل وشعور شخص اسلام میں داخل بواور پھر رات کو آیت الکری پڑھے بغیر سوجائے''۔

اور حفزت ابراجیم انتحی کہتے ہیں: سلف صالحین اپنے بچوں کوسکھلا یا کرتے تھے کہ جب وہ سونے لگیس تو سورہ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کرسویا کریں۔

بے چینی اور بے خوالی کا شکار شخص کیا پڑھے:

حضرت زید بن خابت بن خابت بروایت ہے: میں نے رسول اللہ من بیل کی ضدمت میں بے خوابی کی شکایت کی آپ سن بیلی نے قرمایا:

اللّهُمَ! غَارِت النّجُومُ وهدأت الْعَيُونُ، وأَلْت حيّ قَيْومٌ، لا تأخُذُك سنةً ولا نؤمٌ ياحيُ ياقيُومُ أهْدئ ليْلي، وأنمُ عيني، فقُلْتُها فأذُهب اللهُ عزّ وجلّ عني ما كُنْتُ أحدُ"

''تم یوں کہا کرو: اے اللہ! ستارے ڈوب چکے ہیں آئکھیں پرسکون ہو چکی ہیں اور تو زندہ ہے اس کی بیں اور تو زندہ ہے کا نئات کو تھا ہے ہوئے ہے، مجھے اونگھ اور نیند نہیں آتی ۔ا ہے زندہ ، کا نئات کو تھا منے والے! میری رات کو پرسکون بنااور میری آئکھوں کوسلادے۔ میں نے اس طرح پڑھا تو اللہ تعالی نے میری پریش نی دور فرمادی'۔ ①

'' محمد بن میکی بن حبان کہتے ہیں: خالد بن ولید بن فلید بن کو بے جینی کی شکایت لاحق ہوئی تو انہوں نے نبی کریم منافیز کے سے ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا: تم کہا کرو:

<sup>©</sup> عمل اليوم والليلة لا بن السنى ، باب ما يقول إذا أمعا به لأرق 749 م





الفوذ بكلمات الله القامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يخضرون (الأرق هو السير) مي الله كمل كلمات كى بناه مين آتا بمون الله كغصه هاس كا بندول كا مين الله كالمات كى بناه مين آتا بمون الله كالمات كى بناه مين آتا بمون الله كالمات كى بندول كاشرك شيطانول كه وموسول حاورات بات حكده مير عياس آئين "رقي محضرت بريده بالله كه وموسول عالد بن وليد بالله كالم سول أن كريم المرافية كه باس به خوالي خوالي كي شكايت كرت بوع عرض كيا: الدالله كه رسول! مين رات كو به خوالي كى باعث مونيين سكما تو آپ نے فرمایا:

"جبتم این بستر پرلیٹ جاؤتو یوں کہا کرو: اے اللہ! اے ساتوں آ جانوں اور ان کے بینے پر موجود ہر اور ان کے زیر سامیہ ہر چیز کے رب، اے زمینوں اور ان کے بینے پر موجود ہر چیز کے رب، اے شیطانوں اور ان کے گراہ کردہ لوگوں کے رب، جھے اپنی ساری کی ساری مخلوق کے شرے اپنی پناہ میں لے لے، اس بات ہے کہ کوئی ساری کی ساری مخلوق کے شرے اپنی پناہ میں لے لے، اس بات ہے کہ کوئی مجھ پر زیادتی کرے یا جھ پر سرکشی کا مظاہرہ کرے، تیری پناہ میں آنے والا باعزت ہے، تیری تعریف برتر ہے، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو ہی سچا معبود ہے، ہوگ

على اليوم والديلة إلا بن السنى 750 .
 شنن التريذي "كتاب الدعوات 3523 .





## جس کی نیندا کھڑ جائے وہ کیا پڑھے:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے ، وہ اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سن الله البیل نیند کی حالت میں ڈر جانے پر بیکلمات سکھایا کرتے ہیے:

«أَعُوذُ بِكُلَمَاتَ اللهِ النَّامَاتِ مِنْ غَضِهِ وعَقَابِهِ وشُرَّ عَبَادِهِ، ومن همزات الشياطين وأنْ يخضرون ا

'' میں اللہ تعالی کے کاش کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے غضب ہے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے،شیاطین کے وساوس سے اوراس بات سے کہ وہ میرے یاس حاضر ہوں''۔ ©

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ایک شخص نبی کریم مقابلہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا: ہیں نیند سے ہڑ بڑا کر اٹھ بیشتا ہوں ، نبی کریم مفایلہ نے فرمایا:

اذا أویئت إلى فراشك فقال الماغوذ بكلمات الله المامّات من

إذا أويت إلى فراشك فقل العود بكلمات الله المات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يخضرون فقالها فذهب عنه

" جبتم اپنے بستر پر لیٹ جاؤتو کہا کرو: میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے غضب ہے، اس کی سزا ہے، اس کے بندوں کی شرارتوں ہے، میں آتا ہوں اس کے فضب ہے، اس کی سزا ہے، اس کے بندوں کی شرارتوں ہے، شیاطین کے وساوس ہے اور اس بات ہے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اس نے اس طرح کہا تو اس کی پریشانی جاتی ربی' ۔ ©

<sup>🛈</sup> سنن الي داووه: 3894 ، وسنن التريزي: 3528\_

علل اليوم والليلة الما بن السنى ، باب ما يقول من يغز ع في منامه 748 -



## احِها يا براخواب دي ڪھنے والا کيا کہے:

حضرت ابوسعید خدر کی خاتف سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ من بیا ہے ہیہ فرماتے ہوئے سنا:

"إذا رأى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيا يُحبِّها فإنها من الله، فليحمد الله عليها، ولَيْحدُثُ بها، وإذا رأى غير ذلك ممّا يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها الإحد فإنها لن تضره

"اگرتم میں ہے کوئی شخص بہندیدہ خواب دیکھے تو بداللہ تعالی کی طرف ہے ،اس پراسے اللہ کاشکر اوا کرنا چاہیے اور بدخواب لوگوں ہے بیان بھی کرنا چاہیے۔ایک روایت کی رو ہے بدخواب صرف اپنے خیر خواہ لوگوں ہے بیان کرنا چاہیے، اور کوئی شخص نابہندیدہ خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف ہے کرنا چاہیے، اور کوئی شخص نابہندیدہ خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف ہے جانئی وہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر ہے اور یہ خواب کسی ہے بیان نہ کرے تو اے اس خواب کے باعث کوئی نقصان نہیں پہنچ گا'۔ ا

"الرَّوْيا الْحسة من الله، والْحُلَمْ من الشَّيْطانِ فمن رأى شيئًا يَكُوهُمْ، فلينفُّ عن شماله ثلاثًا، وَلْيَتعوّذُ من الشَّيْطان فينها لا تَضُرُّهُ"، وفي رواية : "فليبُطُقْ بدل:فليلفُّ.



<sup>0</sup> مي النارى:7045 وملم:2261 واللفظ لي



''اچیا خواب الله کی طرف جب که برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔تم میں سے جوشخص کوئی ناپیند یدہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنی با کیں جانب تین بارتھو کے اور شیطان سے اللہ کی پناہ ما گئے تو یہ خواب اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے گا''۔ ①

حصرت ابو مريره جائز سے روايت ہے كدرسول الله سالية فرمايا:

"يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِية رأس أحدكُمْ إذا لهُو نام ثلاث غُقدٍ، يَضْرَبُ عَلَىٰ مَكَانَ كُلَّ عُقْدةِ: عَلَيْكُ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدُ، فَإِنَ السَّيْقَطُ فَلَكُرِ اللهِ الْحَلَّكُ عُقْدةً، فإنْ توصًا الْحَلَّتُ عُقْدةً، فإنْ صَلّى الْحَلَّتُ عُقَدُهُ فَاضْحَ سَيطًا طَيْبِ النَّفُس، وإلَّا أَصْبِحَ خيث النَّفْس كَسُلانَ ا

" آدمی جب رات کوسو جاتا ہے تو شیطان اس کی گذی پر تین گریں لگاتا ہے۔ ہرگرہ پروہ یہ افسول چھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت پڑی ہے بے فکر ہوکرسوئے رہو۔ اگر آدمی بیدار ہوجائے اور القد کو یا دکر ہے تو ایک شیطانی گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر اٹھ کر وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور افر کر انجی کھل جاتی ہے اور موجی کر اور ہوگی کو بنداور خوش مزائ ہو کر میں کھل جاتی ہے اور وہ چاتی و چو بنداور خوش مزائی ہو کر میں کھل جاتی ہے اور وہ چاتی و چو بنداور خوش مزائی ہو کر میں کھی کی تا ہے ور ندون بھر چڑ چڑ ااور سے مزائی رہتا ہے'۔

حمام میں داخل ہونے والا کیا کے:

حضرت انس بنی نین سے روایت ہے کہ رسول اللہ سینی جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو یہ کہتے:

D مي البخارى: 7044 ومي مسلم: 2261\_



«اللَّهُمّ! إنّي أغوذُ بِكَ من الْخُبِثُ والْخَبَانَثِ»

"الْحَالِينَ عَوْدُ بِكَ من الْخُبِثُ والْخَبَانَثِ»

"الْحَالِينَ عِنْ مِنْ مُحْمَ كُرُ اور ماده جنات اورشياطين سے تيري بناه مِن آتا مول" يَنْ فَيْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

السَّرِّ مَا بِيْنَ أَغَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْراتِ بِنِي آدم إذا دخل أحدُهُمُ اللهِ الخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسُم اللهِ ال

''جب آ دی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت''بہم اللہ'' کہددے تو جنات
کی نگا ہوں اور انسانوں کی شرمگا ہوں کے درمیان پر دہ حائل ہوج تا ہے'۔ ©
چنانچے علماء نے کہا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کے لیے مستحب میہ
ہے کہ وہ پہلے بہم اللہ' کمے پھراو پر ذکر کر دہ دعا پڑھے۔

## كهات بية وقت الله كانام لينا:

حضرت عمر بن الى سلمه بن الناف الله من الى سلمه بن الناف الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله م السم الله ، و كُالْ بيه مينك ال

"الله كانام لے كركھا ۋاوردا ہے باتھ ہے كھا ؤ"۔ قطرت جابر الله فائز ہے دوايت ہے: ميں نے رسول الله من ثابة كو يرفر ماتے ہوئے سنا:
اإذا دخل الرّ جُلّ بينه، فذكر الله عزّ و جلّ عند دُخوله وعند طعامه، قال الشّيطانُ: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا

<sup>©</sup> منح ابخاري 142 'وسي مسلم 375 - ﴿ سنن الترندي 606 -

على البخارى:5376 وتي مسلم:2022 -



دُخلَ فَلُمْ يَذُكُرِ الله عَنْدُ ذُخُولُه، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذُرَكُتُمُ الْمبيتَ. وإذا لَمْ يَذُكُر الله عِنْدُ طَعامه، قَالَ: أَذُرِكُتُمْ الْمبيتَ وَالْعَشَاءَة

'' جب آ دمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: اس گھر میں تمہارے لیے نہ رات گزار نے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے۔لیکن اگر آ دمی گھر میں واخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے: تم نے رات گزار نے کی جگہ پالی اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے: تمہیں رات گزار نے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا'۔ ①

#### حدیقہ نافز ہےروایت ہے:

كُنّا إذا حضرنا مع النّبيّ بَرَة طعامًا لَمْ نَضِعُ أَيْدِينا، حتى يَبْدا رَسُولُ اللهِ يَرَة فَيضعَ يده وإنّا حضرنا معه مرة طعامًا، فجاءت جارية كَانَها تُدفع في فذهبت لتضع يدها في الطّعام ، فأخذ رسُولُ اللهِ يَرَة بِيدها، ثُمّ جاء أغرَابي كَانَمَا يُدفع ، فأخذ بيده وأنه كَانَمَا يُدفع ، فأخذ بيده وإنّه كَانَمَا يُدفع ، فأخذ بيده وإنّه الشّيطان يستحلُ الطّعام أنْ لا يُذكر اسْمُ اللهِ عليه ، وإنّه الشّيطان يستحلُ الطّعام أنْ لا يُذكر اسْمُ اللهِ عليه ، وإنّه جاء بِهٰذِهِ الْجارية ليستحلُ بِها، فأخذتُ بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحلُ به ، فأخذتُ بيده ، والّذي نَفْسي بهذا الأعرابي ليستحل به ، فأخذتُ بيده ، والّذي نَفْسي

D مجيم مسلم 2018\_





بيده! إنَّ يدهُ في يَدي مع يدينهما ثُمَّ ذكر الله تُعالَى وأكل ا " بم جب بھی رسول القد طافیہ کے ہمراہ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم رسول کریم سی این سے پہلے کھانے کو ہاتھ ندلگاتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول کریم من فیڈ کے ساتھ ایک کھانے پرجع ہوئے تو اچا تک ایک لونڈی تیزی ہے آئی جیے اے کوئی ہماری طرف دھکیل رہا ہو۔ اس نے آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالنا جاہا گرنی کریم مؤیز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھرایک دیباتی تیزی ہے آیا جیےا ہے کوئی دھکیل رہا ہو،اس نے بھی جب ہاتھ ڈالنا حاباتوني كريم مزية نے اس كاباتھ پكرليا، پھرآب مرات في نے فرمايا: شيطان ایے کھانے کواپے لیے جائز سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ چنانچہ بال اونڈی کیماتھ کھانا لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا، پھر بیہ اس دیباتی کے ہمراہ آیا تو میں اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔اس ذات کی تتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک شیطان کا ہاتھ اس وقت ان دونوں كے ہاتھوں سميت ميرے ہاتھ ميں ہے۔ چرآب مزينا نے الله كانام لے کرکھانا شروع کیا"\_ D

رسول كريم من فين كے صحابی اميد بن مخشى باتنوز سے روايت ہے:

كان رسُولُ الله بِينَ جَالْسًا ورَجُلُ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسمَّ حتى لَمْ يَسمَ عتى لَمْ يَبْقِ مَنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقُمَّةً، فَلَمَّا رَفِعِهَا إِلَى فَيهِ قَالَ: بِسُم الله أُولُهُ وآجَرُهُ، فَضَحِكُ النّبيُّ يَئِينَ ثُمُ قَالَ: الما زال الشّيطانُ يأْكُلُ معهُ، فلمّا ذكر اسْم الله اسْتَقاء ما في بطّنه الشّيطانُ يأكُلُ معهُ، فلمّا ذكر اسْم الله اسْتَقاء ما في بطّنه ا





''ایک دفعہ نی سُونِیْ تشریف فرما شخے آپ کے پاس ایک شخص کھانا کھار ہاتھا جس نے کھانے کا جس نے کھانے کا ابتداء میں ہم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب اس کے کھانے کا ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اس نے کہا: ''ہم اللہ فی اُولہ دا قرہ' میں اس کے مار ورع میں اور آخر میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ نبی سُونِیْ بین کر بنس دیاور فرمایا: شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھار ہاتھا گر جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے جو پچھ بیٹ میں کھایا تھا سب اگل دیا'۔ ①

آب نے ویکھا کہ کھانے اور پینے کی ابتداء میں بہم اللہ کی کس قدراہمیت ہے۔
علاء امت کا اس امر پراجماع ہے کہ کھانے پینے کے آغاز میں بہم اللہ پڑھنامستیب
ہے۔ یہال تک کہ اگر وہ شروع میں ''بہم اللہ'' نہ پڑھ سکے تو کھانے کے دوران یول
کہہ لے''بہم اللہ اُولہ وآخرہ''۔ ای طرح بیجی مستحب ہے کہ''بہم اللہ'' بلند آواز
ہے کہتا کہ دوسرول کو بھی توجہ ہوجائے اور وہ بھی اس کی پیروی کریں۔

گھرے نکلتے وقت کیا پڑھا جائے:

سیدہ اُم سلمہ بڑتھا ہے روایت ہے کہ جب ٹی کریم سینیا، گھرے باہر نکلتے تو یہ عاراج ہے:

اللَّهُمَ! إِنِّي أَعُوذُ مِنْ أَنْ أَصَلَ أَوْ أَصَلَ أَوْ أَصَلَ أَوْ أَرْلَ أَوْ أَرْلَ أَوْ أَرْلَ أَ أَوْ أَضْلَم أَوْ أَظْلَم، أَوْ أَجْهَل أَوْ يُجْهَل عَلَيَّ ا

"الله كے نام ہے، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ كيا، اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات ہے كہ میں گمراہ ہو جاؤں يا گمراہ كر ديا جاؤں، میں

D سنن الي داود:3768\_



مجسل جاؤں یا مجھے بھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے، میں کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کریے گئے۔ 

ا

حضرت انس جي النائية عدوايت ي كدرسول القد سي النائية فرمايا:

"إِذَا خَرِجِ الرِّجُلُ مِنْ بِيْتِهِ فَقَالَ: بِشَمِ الله، تُوَكِّلْتُ عَلَى الله، لا خَوْلُ ولا ثُوّة إِلّا بِاللهِ. قال: يُقالُ حينندِ: هُدِيتُ وكُفيت ووُقيت، فتتنخى له الشّياطين، فيقُولُ شَيْطانُ آخرُ، كَيْف لك برجُل قدُ هُدي وَكُفي ووُقي"

" چوخص گھرے نگلتے ہوئے یہ دعا پڑھے: اللہ کے نام ہے، میں نے اللہ بی پر جمروسہ کیا، برائی ہے نیچنے کی کوئی جمت اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ ایسے شخص ہے کہا جاتا ہے ، مجھے ہدایت نفیب کردی گئی تیرے مسئل حل ہو گئے اور تو بچالیا گیا۔ چنا نچے شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے: تمہارا اس شخص پر کیا بس چلے گاجو ہدایت عطا کردیا گیا، جس کے مسائل حل کردیے شخص پر کیا بس چلے گاجو ہدایت عطا کردیا گیا، جس کے مسائل حل کردیے شیاطین سے بچالیا گیا، ۔ ©

گھر میں داخل ہوتے وقت کیا ہے:

جوفض این گھر میں داخل ہواس کے لیےمستحب ہے کہ: "بسم الله، الستلام



D سنن الي داود:5094\_

<sup>2</sup> سنن الي دادو: 5095\_



غلینکم ""الله کے نام ہے، تم پر سلامتی ہوئ، کہے۔
گھر میں کوئی فر دہویا نہ ہو برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا فر مان ہے:
﴿ فَوِذَا دَخَنْتُمْ بُیُوتًا فَسَیِمُوا عَنَ انْفُسِکُمْ تَحِیَّةً فِنْ عِنْدِ اللهِ
مُبْرُکَةً طَیْبَةً ﴾
مُبْرُکَةً طَیْبَةً ﴾

"جبتم گرون میں داخل ہوا کروتو این نفون پر سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے مبارک اور پاک تحفہ ہے "۔ 
حضرت انس جن تو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آئے ان ہے فرمایا:

ابنا بنتی افا دخلت علی الملك فسلم یکون برکہ علیك و علی

"اے میرے پیارے بچا جب تواپیے گھر والوں کے پاس جائے تواپیے گھر والوں کے پاس جائے تواپیے گھر والوں کے لیے گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف ہے برکت کا باعث ہوگا"۔

البوما لک اشعری جی تن نے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تی فرمایا:

"إذا ولج الرَّجَلُ بيئة فليقُلُ: اللَّهُمُ! إِنِّي أَسْأَلُك خير الْمؤلِح وخير الْمخرج، بشم الله ولجما وبسم الله خرَجْنا، وغلى الله رَبّنا توكّننا، ثمّ ليسلّم على أهله»

"جب آدمی این گریس داخل جوتو یول کے: اے اللہ! میں جھے ہے داخل

<sup>-61:19</sup> D

<sup>©</sup> سنن الترندي: 2698\_



ہونے کی بہترین جگہ اور نکلنے کی بہترین جگہ کا سوال کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نام سے فارج ہوتے ہیں اور اللہ ہی پر نام سے فارج ہوتے ہیں اور اللہ ہی پر تو کل کرتے ہیں۔ اللہ کے بام سے فارج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کوسلام کے'۔ ①
امام مالک موطاً میں کہتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ہے آباد کھر میں وافل ہوتو یوں کے:

"السّلَامُ علينا وعلى عباد الله الصّالحين"
"هم يرسلامتي مواورالله كے نيك بندوں يرسلامتي مو"\_ @

## بوی سے صحبت کے وقت کیا ہے:

حضرت عبد الله بن عباس بی سے بہت می سندوں سے مروی ہے کہ نبی کریم مَن اللہ نے فرمایا:

النّ أحدكُمْ إذا أتى أهْلهُ قال: بسم الله اللّهُمُّ! جنّبنا الشّيطان، وجنب النّبُطانَ مَا ززقتنا، فقضي بَينهُما ولد للم يضرّ أا وفي رواية البخاري: الله يضرّ أشيطان أبدًا الله يضرّ أله وفي رواية البخاري: الله يضرّ أشيطان أبدًا الله " تم مِن ہے كوئي خص الى يوى كى پاس جاتے وفت اگريہ كمهو ك: الله ك نام ہے، اے اللہ! جميں اور ہمارى ہونے والى اولا وكو شيطانى الرّات ہے بجا كرد كھ، تو الى كم يونے والے الله وكو شيطانى الرّات على على كرد كھ، تو الى كم يونے والے الله وكو شيطانى بہنچا سكے



D الوداوو:5096 وفي الباني تا التي كما

<sup>-292/2:</sup> موطالم مالك: 292/2



# گا۔ بخاری کی روایت میں پھھاس طرح ہے: شیطان اس کو بھی نقصان نہیں وے سکے گا'۔ ©

# آ دمی جب غصه میں ہوتو کیا کرے اور کیا کے:

غصہ شیطان کے وسوسہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے ، اللہ رب العزت کا فر مان ذی شان ہے:

﴿ وَإِمَّا يَكُوْعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ لَنَّ فَي السَّعِدْ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ سَمِيْعٌ عَبِيمٌ ﴾ " اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو آنے گلے تو اللہ کی پناہ ما تک لیا کریں، بلاشبہ وہ خوب سننے والا اور جانے والا ہے' \_ ③ صحالی رسول حضرت سلیمان بن صرد باتنازے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں: كُنْتُ جَالْسًا مَعِ النَّبِيِّ إِيَّاةً ورجُلان يَسْتِبَان، فأَخَذُهُما الحَمرَ وجُهُمْ والْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ. فقالَ النَّبِيُّ 1 ﴿: "إِنِّي لأغلم كُلمةً لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: اغوذ بالله من الشَّيْطَانِ ذَهُبِ عُنْهُ مَا يَحَدُّهُ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبَيّ ٣٠ قَالَ: تَعَوُّدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانَ، فَقَالَ: وَهُلُّ بِي جُنُونٌ؟ ا " میں رسول اللہ سی بینے کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو آ دمیوں کو جھکڑتے ہوئے دیکھا، ان میں ہے ایک کی غصہ کے باعث آئکھیں سرخ تھیں اور ركيس پيولى بوئي تحيل - ني كريم سؤيلة نے اس كى حالت و كھ كر قرمايا: میں ایک ایبا کلمہ جانتا ہوں کہ اگرییے تھی اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ کا فور

<sup>€</sup> منجع بخاري 3271و وسيح مسلم 1434- ۞ الا محراف 200\_

ہوجائے گا، وہ کلمہ ہے: میں پناہ ما نگرا ہوں القد تعالی کی شیطان مردود ہے 'تو اس کی حالت درست ہو جائے گی۔ لوگوں نے آپ کی بید بات س کر اس سے کہا کہ نبی کریم سینیڈ تجھے بیہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تو شیطان کے اثر سے اللہ کی پناہ طلب کر۔اس نے کہا: مجھے کوئی دیوا تگی تو لاحق نہیں جس کے باعث میں ایسا کہوں'۔

ام المونین سیدہ عائشہ بڑتا ہے روایت ہے: ایک مرتبہ نبی کریم سرتیز میرے پاس اس حال میں تشریف لائے جبکہ میں غصے میں تھی۔ آپ نے میری ناک کی ایک جانب کواینے ہاتھ سے ملتے ہوئے فرمایا:

يَا غُولِشُ! قُولِي: «اللَّهُمّ! اغْفَرْ لِي ذُنْبِي، وأَذُهَبْ غَيْظُ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ»

" پیاری عائشہ! تم یوں کہو: اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما وے،
میرے دل کا غصہ دور فرمادے اور جھنے شیطان سے بچالے'۔
صحابی رسول عطیہ بن عروہ سعدی بن فرق سعدی بن فرق سعدی بن فراہ ہے۔
ان

ااِنَ الْعُضِبِ من الشَيْطان، وإِنَّ الشَيْطان لَحُلُق من النَّار، وإِنَّ الشَيْطان لَحُلُق من النَّار، وإِنَّما تُطُفُأُ النَّارُ بالْماء، فإِذَا غضِب أحدُكُم فليتوضَأ »
"غصه شيطان كى طرف ہے ہوتا ہے، شیطان آگ ہے پیدا كیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہے، گیا یا سکتا ہے چنا نچے جب تم میں ہے كى كو خصر آئے تو وضوكر لینا جا ہے '۔ (2)



الاذكارللووي 268- ② سيح بنى رى 3271 ومحيم سلم 1434-



انسان کو جب بھی شیطانی اثر کے تحت غصر آئے تو اس کے لیے متحب بیہ ہے کہ وہ غصے کو بی جائے ، شیطان مردود سے اللّہ کی بناہ مائے کے بھر جلدی سے وضو کر لے اور جان لے کہ غصہ بی لینے کا اجر اللّہ تعالی کے بال بہت بڑا ہے۔

صحابی رسول معاذبن انس جمنی بیاتن سے روایت ہے کہ نبی کریم من بینی نے فرمایا:
امن کظم غیظا و همو قادر علی أنْ یُنفذه دعاه الله یوم
الفیامة علی رُووس الْخلائق حتی یُخیرهٔ من أی الْخور
الْقیامة علی رُووس الْخلائق حتی یُخیرهٔ من أی الْخور
الْعین شاء،

''جوضی انتقام لینے پر قادر بونے کے باوجود غصے کو پی جائے اے اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے روز قیامت طلب فریائے گا اور اس سے فریائے گا: ماری مخلوق کے سامنے روز قیامت طلب فریائے گا اور اس سے فریائے گا: تم جنت کی حوروں میں ہے جتنی جا ہو پہند کرلؤ'۔ ①

بي كوحفاظتى دم كيے كيا جائے:

عبد الله بن عباس بی است روایت ہے کہ رسول الله من تیزار حسن اور حسین بی فن کو ان الفاظ ہے دم کیا کرتے تھے:

«أُعيذُكُما بِكُلْمَاتِ اللهِ النَّامَةِ مَنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَةِ، وَمَنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَةِ، وَمَنْ كُلُّ عَيْنِ لَامَةِ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُما كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ كُلُّ عَيْنِ لَامَةِ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُما كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْخَاقَ»

میں تہبیں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہرشیطان اور زہر ملی چیز سے اور ہرطرح کی نظر بد ہے، اور آپ فر ماتے تھے: تنہارے جدامجد

<sup>©</sup> سنن الي داود:4777: وسنن تريزي: 2022\_





حضرت ابراہیم میں بھالیہ اپنے بیٹوں اساعیل اور اسحاق میں کواسی طرح اللہ کی پناہ میں دیا کرتے ہے ۔ ©

## جب خوف محسول كرياير هے:

حفزت ولید بن ولید ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله ع رسول مَنْ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَي

"إذا أخذُت مضجعك فقُل: أغوذُ بكلمات الله التّامّات من غضبه وعقابه وشرّ عباده، ومن همزات الشياطين وأن يخضرُون فإنها لا تضرّك أو لا تقربُك"

'' جب تواپ بستر پرلیف جائے تو یوں کہا کر: میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے غمہ ہے، اس کی سزاؤں ہے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس ہے، اور اس بات ہے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ تو کوئی شیطان مجھے نقصان ندوے سکے گانہ تیرے قریب آسکے گا'۔ © براء بن عازب بڑا تا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طافین کی خدمت میں ایک مختص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا: مجھے خوف اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ آپ من ایک

نے فرمایا:

"أَكْثِرُ مِنْ أَنْ تَقُول: سُبْحان الْملك القُدُّوس، رَبُ الملائكة وَالْجُبِرُوت " وَالرُّوح، جَلَّلت السّموات والأرْضَ بالْعزّة والْجبرُوت "



<sup>-705:</sup> این اسی : 3371 € 0



### دفة بهذ لراجل العاهب عنه لو خده أ

''تم کثرت ہے ہے پڑھا کرو: پاک ہے وہ بادشاہ ہر نقص وعیب ہے پاک،
اے فرشتوں اور جبریل امین کے رب! تو نے اپی عزت ، طافت اور قدرت
سے آسانوں اور زمین کو ڈھانپ رکھا ہے''۔ اس نے یہ دعا پڑھی تو اسے خوف وحشت ہے نجات مل گئی''۔ ©

# جو تفخص وسوسه كاشكار بمووه كياير هے:

" جو شخص وسوسد میں مبتلا ہواس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کثرت سے اُغوذ باللہ السمبع الْعلیم من الشّیطان الرّجیم پڑھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ إِمَّا يَـنْوَعَنَّكَ مِنَ الشّيطان كَوْعَ فَاسْتَعِنْ بِينْهِ ﴾ " اگرتمہيں شيطان كے وساوس سے كوئی وسوسہ پنچ تو اللہ كى بناہ طلب كيا كرو بے شك وہ سب کھے سننے والا جائے والا ہے '۔

#### ابو ہریرہ بی اللہ سے روایت ہے کدرسول اللہ سینی نے قرمایا:

الله الشيطان أحدَكُم فيقُول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقُول له: من خلق ذلك فليستعذ يقُول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليئته ا

"شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے اوراس کے دل میں بید خیال داتا ہے: فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ داتا ہے: فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ

<sup>0</sup> ابن الني: 633\_





یہ وسوسہ ڈالتا ہے: تمہمارے رب کوکس نے پیدا کیا؟ جب بیدخیال آئے تو آدمی کو چاہے کہ وہ اللہ ہے بناہ طلب کرے اور اس خیال کو جھٹک دے'۔

اللہ علی بخاری وسلم میں روایت ہے:

"الوگ مسلسل سوال کرتے رہیں گے: یہ اللہ تعالی کی تخلیق ہے، یہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جو کوئی اس طرح کا خیال اپنے دل میں پائے اسے جاہیے کہ وہ کیے: میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں '۔ ©

ام المونيين سيده عائشه في مناسب روايت بكر رمول القد من في أف فرمايا:
«من وجد من هذا الوسواس شيئًا فليقُل: آمنتُ بالله ورُسُله، ثلاثًا، فإنَّ ذلك يُذُهبُ عنهُ»

"جو کوئی شخص اس طرح کا وسوسہ دل میں پائے اس کو تین باریہ کہنا جاہے:
ہم اللہ پراوراس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ "اس طرح کہنے ہے اس
کا وسوسہ دور ہوجائے گا۔ ©

حضرت عثمان بن الى العاص جن الله عن روايت ب: وه فرمات ميں في الله معن الله الله عن الله الله عن الله الله عن ا



D مج الخارى: 3276 ومج مسلم: 134 واللغظ المسلم -

<sup>-626:</sup> ابن السي :626



## میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو گیااور اس نے میری قراءت کو جھ پر خلط ملط کر دیا۔ نبی کریم ناتھ نے قرمایا:

"ذاك شيطان يفال له خنزب، فبذا أخسسنه فنعوذ بالله منه، واثفل على يسارك ثلاثًا "ففعلت ذلك فأذهبه الله عني "
"بيايك شيطان عب جسكانام خزب عب جب اللكاومور محسول كروتو الله كي يناه طلب كرواورا بني باكيل جانب آبتكى سے تين بارتھوك دؤك ميں الله كي يناه طلب كرواورا بني باكيل جانب آبتكى سے تين بارتھوك دؤك ميں فايت دور جوگئ ۔ الله كي اتو ميرى شكايت دور جوگئ ۔ الله عن عبدالله بن عباس في اسے عرض كيا:

فَقَالَ لِي: إِذَا وَجَدُّتَ فَي نَفْسَكُ شَيْئًا فَقُلَّ: ﴿ هُوَ ٱلْأُولُ وَٱلْاَجُرُ وَانْظُهِرُ وَالنَاطُنَّ وَهُوَ يَكُلَ شَقَءٍ عَلَيْمٌ ﴾ ﴿ ©

'' میں اپنے دل میں بعض وساوس محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا: کس فتم کے وساوس ہیں؟ میں نے عرض کیا: واللہ ان کے بارے میں بتانا بہت

<sup>€</sup> الحديد:3-



D مح مىلم:88-



مشکل ہے۔ انہوں نے ہنتے ہوئے کہا: شک کا وسوسہ ہوگا؟ اور فر مایا: اس

اللہ اگر تہمیں نہ آئے سکاحتی کہ اللہ تعالی نے اپ رسول کی طرف وی فر مائی:

"اب اگر تہمیں اس ہدایت کے بارے میں پھے بھی شک ہو جو ہم نے تہماری طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں ہے پوچھ کر دیکھو جو تم ہے پہلے کتاب پڑھ رہ ہے ہیں۔ تہمارے پاس یقینا تمہارے رب کی طرف سے پچی کتاب پڑھ رہ ہو'۔ پھر ابن کتاب پڑھ رہے ہے البذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو'۔ پھر ابن عباس بھی جھے ہے کہنے گئے: اگر تم اپ ول میں بھی ایسا خیال پاؤتو یوں کہا کرو: "وبی اول ہے، وبی آخر ہے، وبی ظاہر ہے، وبی باطن ہے اور وہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے'۔ ©

عطاء روذباری سے ندکور ہے: طہارت کی پیمیل کی غرض سے میں نے ایک رات
عطاء روذباری سے ندکور ہے: طہارت کی پیمیل کی غرض سے میں نے ایک رات
بہت پانی بہایا گر دل کو سلی نہ ہوئی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میں تیری معافی کا طلب
گار ہوں ۔ تو ایک آ واز آئی کہ معافی تو علم پر کمل کرنے میں ملے گی۔ وسوسہ چھوڑ واور
علم کے مطابق چلو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو میر اوسوسہ دور ہوگیا۔

المن البعض علماء كا كبنا ہے: جو مخص وضويس يا نماز ميں وسوسه ميں مبتلا ہوجا تا ہواس كے ليے مستحب سير ہے كه وہ لا إله إلا الله كثرت سے پڑھے۔ اس ليے كه شيطان جب الله كا ذكر سنتا ہے تو پیچھے ہث جاتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے اور لا إله إلا الله مب سے الفل ذكر ہے۔



<sup>-94:</sup> ولي 0



تا علماء کہتے ہیں: وسوسہ دور کرنے کے لیے سب سے مفید علمان میہ ہے کہ آ دمی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہواور اس کی کثرت کرے۔

ا بعض ائمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دسوسہ کا شکار وہی شخص ہوتا ہے جوانیما ندار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ چوراور ڈ اکو وہران گھر کارخ نہیں کرتا۔

سیرجلیل احمد بن ابی حواری کہتے ہیں: میں نے ابوسلیمان دارانی کے پاس وسوسہ
کی شکایت کی تو انہوں نے کہا: اگرتم چاہتے ہو کہ وسوسہ تم سے دور ہو جائے تو ابیا
کرو کہ جب تم وسوسہ کی کیفیت محسوس کروتو خوش ہو جایا کرو، جب تم خوشی کا اظہار
کرو گے وسوسہ دور ہو جائے گا، اس لیے کہ شیطان کے لیے ایک مومن کی خوشی سب
سے زیادہ نا پہند بیرہ چیز ہے۔

شيطان جس كآ زے آجائے يا ڈرائے وہ كيا يرسے:

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ تَنْغُ قَالْسَتَعِدُ بِالْمِوْ إِنَّذَ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الْعَلَيْمُ ﴾

''اورا گرتم شیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ محسوں کر وتو اللہ ہے پناہ طلب کر لووہ سب کچھ سننے اور جانبے والا ہے''۔ ①

مِيْرَارِشَادِ بِارِي ہے: ﴿ وَإِذَا قَالَتَ الْقُرْآنَ جَعَنْ بَيْنَكَ وَبَايْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الْأَوْرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ يُوْمِنُونَ بِالْاِحْرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾

"جبتم قرآن پڑھتے ہوتو ہم تمبارے اور منکرین آخرت کے درمیان

<sup>-36:</sup>م م جده: 36





### ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں'۔ ①

چنانچه شیطان جس کوستائے اے جاہیے کہ:

وه اولاً بيرير هے: ٥ أعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥

ٹانیا: قرآن مجید کی تلاوت کو اپنامعمول بنائے اور ایک مقدار ہر دن کے لیے علی کر آن مجید کی تلاوت کو اپنامعمول بنائے اور ایک مقدار ہر دن کے لیے

ٹالٹا: جس طرح نماز کے لیے اذان کبی جاتی ہے ویسی اذا نمیں کیے۔ ابودرواء بلی نزے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم سی تیا نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے سنا آپ کہدرہے تھے:

الفوذ بالله منك المنم قال: العلك المعنة الما اللاقا، وبسط يده كانة بتناول شبئا، فلما فرغ من الطلاة قُلنا: يارسُول الله ا قُل سمغناك تقول في الصلاة شيئ لم نشمغك تقوله قبل ذلك، وراأينك بسطت يدك. قال: ابن عدو الله إبليس، جاء بشهاب من بار ليجعنه في وجهي. فقلت: المعنف المعنف المقدة، منك، ثلاث مرّات، أنه قُلت: العنك بلغنة الله المقدة، فلم يستأخر، ثلاث مرّات، فم أردت أخلاه، والله! لؤلا دغوة اخينا سُليمان عليه السّلالم لأضبح موثقا يلعب به ولدّان أهل المتدينة الله السّلالم للضبح موثقا يلعب به ولدّان أهل المتدينة الله السّلالم المناه المتدينة الله المتدينة المتدينة الله المتدينة الله المتدينة الله المتدينة الله المتحدينة المتدينة الم

D نی ارائل: 45-





'' میں تھے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں''۔ پھر فر ہایا:'' میں تھے پر اللہ کی لعنت بھے بھے اللہ کی بیاد کے اپنا ہاتھ آگے بھوھایا گویا کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئ تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آج آج آپ کو نماز میں ایسے کلمات کہتے ہوئے ساجواس سے قبل بھی نہیں سے گئے اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے ساجواس سے قبل بھی نہیں سے گئے اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے ساجواس سے قبل بھی نہیں سے گئے اور ہم نے آپ کو ہاتھ کا ایک شعلہ میر سے چہر کے کو لگانے کے لیے لے کرآیا تھا۔ میں نے تین بار کا ایک شعلہ میر سے چہر کو لگانے کے لیے لے کرآیا تھا۔ میں نے تین بار کے کہا:'' میں تھے پر اللہ کی تمان اللہ کا بیان ہوں''۔ پھر میں نے کہا:'' میں تھے پر اللہ کی تمال لعنت بھیتا ہوں''۔ چنا نچہ تینوں مرتبہ وہ پیچھے ہے گیا۔ پھر میں نے اس کو پکڑ نے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قتم! آگر میر سے بھائی سلیمان (ایک بے مثال بادشاہت کی) وعا نہ کر چکے ہوتے تو صبح کے وقت بند سے ہو سے شیطان سے مدینہ کے بچے کھیلتے''۔ ©

## سبل بن ابی صالح کہتے ہیں:

أرسلني أبي إلى بني خارثة، قال: ومعي غلامٌ لنا - أوَ صاحبٌ لنا - فاداهُ مَادٍ منْ حائطِ باسْمه. قال: فأشرف الذي معي على الْحائط فلم يَر شيئًا، فذكرْتُ ذلك لأبي فقال: لو شعرتُ انّك تلقى هذا لم أرسلُك، ولْكنْ إذا سمغت صوتًا فناد بالصلاة، فإنّي سمغت أبا هُريْرة يُحدّثُ عن رشول الله يُريّة، أنّهُ قال: الله الشيطان إذا يُحدّثُ عن رشول الله يُريّة، أنّهُ قال: الله الشيطان إذا يُحدّثُ عن رشول الله يُريّة، أنّهُ قال: الله الشيطان إذا

٠542: معج مسلم





"میرے والد نے جھے بنو حارثہ کے محلے کی طرف کسی کام سے بھیجا، میرے ساتھ ایک ہمارا غلام یا ساتھی بھی تھا۔ راستے میں ایک دیوار کی اوٹ سے کسی نے میرے ساتھی کا نام لے کراسے پکارا۔ میرے ساتھی نے دیوار پر چڑھ کرد یکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ واپس آ کر میں نے بید واقعہ اپنے والد کو سایا، انہوں نے کہا: اگر جھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ اس قتم کا واقعہ پیش آیے گاتو میں تمہیں بھی نہ بھیجا، لیکن اگرتم آئندہ اس قتم کی آواز سنوتو تم اذان کہا کرو۔ میں نے ابو ہریرہ جی گڑو کورسول کریم ساتھ کی میں میں میان کرتے ہوئے شیطان پلٹ کرتے ہوئے سائے ہے: جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہوت شیطان پلٹ کر ہے جو شیطان پلٹ

مرغ کی با نگ ، گدھے کارینکنا اور کتے کا بھونکن من کرکیا پڑھے: ابوہریرہ فاتن سے دوایت ہے کہ بی کریم مزید نے فرمایا:

المَّذَا سَمَعْتُمُ صَبِحَ الْمَيكَةَ فَاسْأَلُوا اللهِ مَنْ فَضَلَهُ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلِكًا، وإذا سَمَعُنُمُ بَهِيقَ الْحَمِيرِ فَنَعَوْذُوا بِاللهِ مِن الشَّيْطَانَ مَلكًا، وإذا سَمَعُنُمُ بَهِيقَ الْحَمِيرِ فَنَعَوْذُوا بِاللهِ مِن الشَّيْطَانَ فَا مَا الشَّيْطَانَ فَا اللهُ فَإِنَّهَا رَأْتُ شَيْطًانًا؟

"ابو ہریرہ فی اللہ علی ہے کہ نبی کریم من تیل نے فر مایا: جب تم گدھے کی آواز سنو شیطان کو د کھے کر رینکتا ہے اللہ کی پناہ ما تکو، کیونکہ وہ شیطان کو د کھے کر رینکتا ہے ،اور جب تم مرغ کی با تک سنوتو اللہ ہے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ مرغ فر شیتے کود کھتا ہے '۔ ©



D مجيم سلم: 389-

\_3303:رى: 3303 €



اإذا سمعُتُمْ نُباحِ الْكلاب، ونهيق الْخُمْرِ باللَّيل، فتعوَذُوا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالَا تَرَوْنَ»

## جے جنات ستائیں وہ کیا پڑھے؟

الذا تغوّلتُ لَكُمْ الْغَيْلانُ عندُوا بِالْأَذَانِ، لأَنَّ الأَذَانِ يَجْعَلُ الشَّيْطُانِ يَفَرُّهُ

" حضرت جابر بن عبدالله بریش سے روایت ہے کہ رسول الله طریق نے قرمایا: جب تهہیں جنات یا جادوگر پریشان کریں تو اذان کہا کرو کیونکہ اذان شیطان کو بھگادیت ہے''۔

# كسى نى جگه پريزاؤ دُالے تو كيايز ھے:

سیدہ خولہ بنت علیم دیف سے روایت ہے : وہ فرماتی میں۔ میں نے رسول اللہ منگافی کو بیفر ماتے ہوئے سنا:

امَنْ نزل مَنْزلًا ثُمَّ قال: أغود بكيمات الله الدَّمَّات منْ شرّ ما خلق، لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك ا

D سنس افي واود:5103\_





'' جوشخص کسی جگہ جا کر پڑاؤڈالے اور یہ دعا پڑھ لے: میں القد تعالی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ، ہراس چیز کے شرسے جواس نے بیدا کی ہے تو اس جگہ سے کوئے کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں وے سکے گی'۔ ①





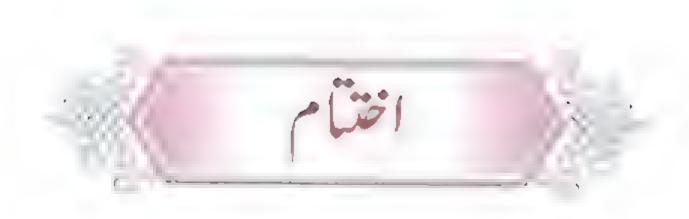

تم اللہ کے دین کی حفاظت کر واللہ تمہاری حفاظت کرے گا: ہم اس کتاب کا خاتمہ چندا ہے نورانی کلمات سے کر دہ ہیں جومحہ رسول مؤلیلہ کی زبان مبارک سے انکے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں ایک روز نبی کریم من تیز کے پیچھے سواری پر تھا جب آپ نے فرمایا:

ايا غلام! إلى أعلمك كلمات: الحفظ الله يخفظك، الخفظ الله يخفظك، الخفظ الله تجدّه تُحالهك، إذا سألت فالملأل الله، وإذا السنعنت فاشتعن بالله، واغلم أنّ الأمة لو الجتمعت على أنْ ينفغوك بشيء للم ينفغوك إلّا بشيء قد كنبة الله لك، وإن الجتمعوا على أنْ يضرّوك الله يشيء شم يضرّوك إلّا بشيء قد كنبة الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصّخف الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصّخف الله





'' اے لڑے! بیس تمہیں چند قیمتی با تیس سکھلاتا ہوں: تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ بی ہے کرو اسے اپنے سامنے پاؤگے، جب تم سوال کرنا چاہوتو صرف اللہ بی ہے کرو اور جب مدد طلب کروتو اللہ بی ہے کرو۔ جان لوکہ اگر سب دنیا والے ل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ محض اتنا بی فائدہ پہنچا سکیں کے جتنا اللہ نقصان ہنچانا چاہیں تو محفوظ اسے اور اگروہ سب مل کرتمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو محفوظ اسے باور اگروہ سب مل کرتمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو محفوظ اسے بین کھر کھا ہے اور اگرہ ہ سب مل کرتمہیں کوئی نقصان سے بینیانا چاہیں تو محفوظ کے بینیانے کے بین اور لوح محفوظ کے میں کھر کھا ہے تقدیر کھینے والے قلم اٹھالیے گئے ہیں اور لوح محفوظ کے میں کھر کھا ہے تقدیر کھینے والے قلم اٹھالیے گئے ہیں اور لوح محفوظ کے میں کھر کھا ہے تقدیر کھینے والے قلم اٹھالیے گئے ہیں اور لوح محفوظ کے میں کھر کھا ہے تقدیر کھینے والے قلم اٹھالیے گئے ہیں اور لوح محفوظ کے میں کھر کھا ہے تقدیر کھینے والے قلم اٹھالیے گئے ہیں اور لوح محفوظ کے میں کھر کھا ہے تقدیر کھینے والے قلم اٹھالیے گئے جیں اور لوح محفوظ کے میں کھر کھیں کے بین ایک خشک ہو چکی ہے'۔ ش

"الخفظ الله تجدّه ألمامك، تعرّف إلى الله في الرّخاء يغرفك في الشّدة، والحلم أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليضيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك... والحلم أنّ النّضر مع الصّر، وأنّ الفرح مع الكرّب، وأنّ مع الْعُشر يُسْرًا اللّ

''ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح بین: تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو،اللہ کواپی روایت کے وقت وہ کرو،اللہ کواپی سامنے پاؤ گے،خوشحالی بیس تم اللہ کو یادر کھو 'مختی کے وقت وہ تمہیں یا در کھے گا۔ یہ بات ذبین نشین کر لوکہ جو چیز تم تک نبیس پینچی وہ تم تک پہنچ ہی نبیس سکتی تھی،اور جو تم تک پہنچ ہے وہ تم سے چو کئے والی نبیس



D من الرفدى: 2516\_



تھی۔ال حدیث کے آخر میں بیالفاظ بیں: جان رکھوکہالقد کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہوتی سے اور ہر مصیبت کے بعد کشادگی اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی سے اور ہر مصیبت کے بعد کشادگی اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے '۔

ہم القدعز وجل کی بارگاہ میں دعا گو جیں کہ وہ اپنی جناب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور شفقت کے زیر سمایی رکھے، وہی اس چیز کا مالک ہے اور وہی اس پرقدرت رکھتا ہے۔

و البنا الا تُوابِينَ مِن قَبِينَا او الفطان اربَنا و الأخلان المائنا و المؤاكث المؤاكث حملته على المؤافية المائية المؤافية المؤاكث حملته على المؤون في المؤون المنفويين المؤون المنفويين المائن المؤون المؤون المنفويين المائن المولى بحول جوك بوجائ المائن المائن بحول بوك بوجائ المائن المائن بحول بوك بوجائ المائن المائن بحول بوك بوجائ المائن المائن بحواري المائن بحواري المائن المنائن المحمد والمائن المنائن المحمد والهائن المحمد والهائن المنائن المحمد والهائن المنائن المنائن المنائن المحمد والهائن المنائن المنائ

ابومنذر حلیل مین ابراجیم امین







## جادواورآسيبكا كامياب علاج

جادواور جنات وآسیب سے تعلق رکھنے والی بیار یوں کے علاج کے لیے گناب و
سنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر بے شارلوگ شیطانی اور طلسماتی کرشموں
کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں جن کی اکثریت تو محض وہم و
خیال کے زیر اثر خود کو مریض مجھتی ہے گر پچھ لوگ واقعی ان جناتی بیار یوں کا شکار
ہوتے ہیں۔ بیلوگ اپنی کم علمی نادانی اور عقیدہ کی کمزوری کے باعث ایسے شعبدہ
بازوں اور فتندگروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جو نصر ف ان کا پیسہ برباد کرتے
ہیں بلکہ دین اور ایمان کو بھی غارت کر دیتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر
دارالسلام اپنی ذمہ داری سجھتا ہے کہ لوگوں کو شریعت کی روشن میں درست رہنمائی
فراہم کی جائے اور انہیں شیاطین جن وانس کی فتنہ سامانیوں سے آگاہ رکھا جائے
ناکہ علمائے سو جاہل صوفیاء کا ہن نجوی اور مال و دولت کے بچاری ان کی دولت
تاکہ علمائے سو جاہل صوفیاء کا ہن نجوی اور مال و دولت کے بچاری ان کی دولت
داور عزت پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ اور وہ ان تمام شیطانی کارندوں سے محفوظ رہ سکیں
جنہوں نے اپنا جال اس کرہ ارضی میں ہر طرف پھیلا رکھا ہے۔ زیر نظر کتاب ای سلسلہ
کی ایک تازہ کاوش ہے۔



